

جوانالا مبر مرجي البدي الله بخش معلى والمخصيل جة في تنامع منظفر كره

## تني عتباربال

اس حیرت انگیز داشتان کے ساتویں مصلے (شہرادہ شہرایہ) یں آپ بڑھ میکے ہیں کہ نوشیرواں اصفہاں سے مجاک کرروم بہنچ گیا اور علم شاہ اور شہزادہ شلطان سعد اس کے تعاقب میں گئے - اس دوران میں مالک ازدر اور مرزبان خواسانی نے امير ممزه كو جنگ بين ألجهائي ركها ليكن أخريب أن كي إطاعت قبول كركى اور دبن ايراميى بررايان لائے - نوستبروان بنے جب یہ خبرشی کہ مالک اڑور اور مرزبان نے امیر حمزہ کی فكامى كا حلقة كرون بين طال رليا نو أسير بي صدصدمه بينجا-اس نے بختک سے کہا کہ مجھ بی اب امیر حمزہ سے مقابلہ کرنے کی ہمتت منہیں۔ بہتریہی ہے کہ ایٹا سکراُس کے لگے ا وول م بختک نے نوشیروال کو دلاما دیا اور کھنے لگا کہ اك الجي سيد بمتن باركة ؟ أب ايك طرف ببير كر تماثا دیکھیے کہ میں کس طرح امیر حمزہ کا ناطقہ بند کرتا محل فیال جم

4

بنخک ناشراد نے کھے البی کارروائی کی کہ امیر حمزہ کی توقیہ رکا یک نوشیرواں سے ہدف کر ایک اور طرف ہو گئی۔ ہماری بہ واننان بہیں سے شروع ہوتی ہے ۔

مَالِكَ ارْوَر اور مِرْزِبان خُراسانی کے اِطاعت قبول کر کینے کی ٹوٹنی میں امیر ممزو نے شان دارجن منانے کا گ دبا - كمنى دلن تك نوب جلس بموست ورأنش بازى جهورى كمي نا گهاں تنگ رواحل سے خبراً فی کہ دو سکے مجانی آب وال اور تاب وان ہیں جیفوں نے کیے شار آومی جمع کر کے ایک عظیم لشکر تبار کیا ہے اور ننگ رواحل کے تلعے پر حملہ کر کے اُس بیر قبصہ جمارلیا ہے -امیر حمزه به خبرش کر فکر مند مجوّے اور ایسے دوستوں سے کھنے لگے کہ تم میں سے کوئی فوج سے کر جائے اوران بدمعانتوں کو تلعے لیے باہر مکانے - نب عادی مہلوان پہیٹ يه بابنه بينتريا مُوا اين جگه سے أنظا اور كينے لكا: " بھاتی حمزہ ، بہت ون سے بہار پٹا روشیال توڑ رہا يمُول - إجازت بوتو بين جاول ؟" امير حمزه نے كما "عادى بجائى، مرحبا ہے - ميا إماده اندھور کو رواز کمدنے کا نخا مگر اب نکھاری ورخواسٹ منظور

کرنا بُول - فوراً لشکر کے کر تنگ رواحل کی جانب روانہ موجاؤ ۔"

قعد مُحقہ عادی بہلوان روانہ ہُوا اور جب تنگ روال کے قلع کے نزدیک بہنجا تو وسی کی قوج سے گھسان کی جنگ ہوئی۔ عادی بہلوان بہت بہادری سے لا مگر نخص ہوئی۔ عادی بہلوان بہت بہادری سے لا مگر نخصی ہوئے دخمی ہونے میں لیے گئے۔ اُدھر ہرکاروں نے عادی کے زخمی ہونے کی خبر امیر حمزہ کو بہنچائی۔ وہ سے چین ہوئے اور فوراً مگرو خبار کو خبر لیسے کے راہے روانہ رکبا ۔ عمرو آیا ،عادی سے مگرو خبار کو خبر لیسے کے راہے روانہ رکبا ۔ عمرو آیا ،عادی سے ملا اور بُوچا کہ کیا حال ہے ؟ اس نے "کلیف سے کل سے کا جواب روا :

" عُمُو بھائی ، کچھ نہ گوجیو ، بڑے نبردست کھی سے پالا بڑا ہے ۔ آب وان اور ناب وان وونوں بڑے منجے بھوئے بڑی بھر اور اُن کی فوج بڑی بہا دری سے بھوئے بنگ بڑی بہا دری سے بھارے اللہ رہی ہے ۔ مجھے اُمٹید نہیں کہ قلعہ اُسانی سے بھارے باتھ ہوئے ۔

عُرُو بہ مُن کر سوچ ہیں پڑ گیا ۔ بھر عادی سے کہنے لگا ۔" ایک " دہیرسے قلعہ فتح ہو سکتا ہے۔ لیکن وعدہ کرو کہ حمزہ سے اس کا ذِکر نہ کرو گئے ۔"

"وعده كرتا بول - ثم بے كھلكے ببان كرو -" عادى نے نُوسٌ ہو کہ کہا ۔ تنب عُمْرُو كِينَ لِكُا " بين كيسي تدبير سے قلعے بين جاكر آکب وان اور تاب وان دونوں کو سے موسق کر کے تفاق كرتا محل - مخودى دير بعد تم حمله كر دينا - نوك مانس كے یہ دونوں مجانی الٹائی میں مارے گئے ہیں " عادی به مندبیرش کر این ساری مکلیف میگول گیا اور ایک تقیمتی لعل عمرو کو رویا ۔ ا وھی دات مولی تو عمرو عیاری کی گمند کے وربعے تعلیمے کی قصیل بر جڑھا اور تعلیم بی داخل مو گیا۔ مھر ایک پہرے وارکا تھیس بدل کر ادھر اُدھر گھوشے لگا آب وان اور تاب وان کا نیمہ تلاش کر کے تینجر سے قنات بیاک کی - و بھا کہ دونوں سے خبر سوتے ہیں عمرو تے تاب دان کو بے ہوئش کیا اور اہمی آب وال کو ہے ہوش کرتے ہی والا تھا کہ عادی میلوان نے جلدبازی سے کام ہے کر اپنی فوج کو شب نوُن مارینے کا تھکم دیے دیا - عمر نے دل میں عادی کو سینکٹوں گالیاں دیں -اِست میں آب وال کی آنکھ کھل گئی ۔ عمرو نے جلدی سے تاب دان کو فتل رکیا اور ویال سے مجاگ زیکلا-آب وان

نے اُٹھ کر دیکھا تو بھائی مرا رہا تھا۔ قریب ہی ایک سُخِر نُون میں معمل بھوا بل گیا۔ آب دان نے وہ سخر حفاظت سے رکھا اور تو ویا ہر الکلا۔ کیا دیکھنا ہے کہ عادی بہلوان کی فوج تعلع بیں گھس آئی ہے اور زور شور کی الڑائی ہو رہی سے -آب وان نے اپنی فوج کا پوصلہ طبیطانے کی کوشش کی مگر بھائی کے مارے جانے کا صدیمہ الیہا تھا کہ وُہ برجواس ہو گیا ۔ چہند کموں بیں اس کی قوج نے بنقيار بيبنك ويبير - آب دان جان بجا كر بجا كا وحر تلع پر عادی پہلوان کا قبعتہ ہو گیا ۔ عمرو نے میا کر امیر حمزہ کو خبر دی کہ قلعہ تنگب رواحل بیر عادی سے فبعند كر ليا ہے - أمير حمزه مهنت توسن موستے -اُدھ مجب دان سبھا رہم بہنے کہ اوشروال کے یاس گیا اور بھائی کے مارے جائے کا سالا قِعتہ سُنایا - بھر وہ خَنْجُرِ رُکال کر دِکھایا - بختک نے یہ خینجہ دیکھا تو فوراً پیلا اُتھا کہ بہ تو ممرُوعیّبار کا ہے۔ ویکھو، اِس کے دستے ہر عَمْرُوكًا نام بهى كَفُدا بُواتِ اور بالكُل البيا بى ابك تنخرامير حزه کے ياس بھی ہے -" اب بناشیج جناب سیس کیا کروں ؟ "آپ وان نے نوشيروال سير روته بمُوسِے كيا -

نوشیروان سوچ بین پر گیا اور کھے کہد نہ سکا آخر بختک نے کیا " میں سے ایک تدبیر بنانا بول - اس برعمل کمہ مجھے لیتین ہے کہ امیر حمزہ عمرُو کو ضرُور سزا دے گا تدہیر سے کہ یہ تیخر حمزہ کے پاس سے جا اور بھے توریال اور زنارز کیرے بھی انتیار کر کے اپنے ساتھ رکھ۔ یہ چیزی جمزہ کو دکھا کر کہنا کہ آپ عمروعیار کے مجروسے بر بہاؤری و کھلتے ہیں۔ بہتر ہی ہے کہ یہ محوریال بہن کر بیٹھے۔ غرض أب وان كو بختك في عوب سكها برها كر روارة كيا - وه امير حمزه كي بإركاه بين آيا اور سارا قيفته كها-حمزه حيران مُوسے - أسى وفت عمرو عيار كو طلب كيا اور يُوجها كرسيج ليج بناكيا ما جرابيد ؟ كيا ماسيد وان كو توسف فنق ركباب ؟ عمرون إلكار ركبا - تنب أب وان في عمروكا تحفير بكال كرحمزه كے سامن ركھ ديا - اب أنو امبر كويقين ألكباكه أب دان سيّاب اور عمرو حموط إول رالح سے - عصة من آكر كي لكے: و تو نے میرے نام کو بٹا لگایا۔ اب تیری سزاری ہے كر سي بانده كر أب وان كے توالے كروں "ما كر وہ سي سے اپنے کائی کے فنل کا برار کے " عمرونے ناراض ہو کر کہا " اے حمرہ ، معلوم ہونا ہے

9

تمالا دماغ تعکانے نہیں رہا۔ تم ایک کافر کے نوُن کے برائے میں اسے مجھے دشمنوں کے توالے کرنے پر بُل گئے ہو۔ حالاں کہ بیں سنے حادی کی جان بجائی کہ تمادا دودہ شرکی مجائی ہے۔ میرا یہ احسان مہیں ماننے ، اُلٹا میری جان لیسے کے دریے ہو ؟ فکدا کے عفین سے ڈرو۔ میر کی افر نہ ہُوا بلکہ عمرو کی اس تقریبہ کا امیر حمزہ پر کوئی افر نہ ہُوا بلکہ وہ زیادہ ناراض ہو کہ بولے تر حجھے تمادی کسی بات کا فرہ زیادہ ناراض ہو کہ بولے تر حجھے تمادی کسی بات کا فرہ ناراض ہو کہ بولید ان کے خوالے اس کے موالے کا کہ بیں تمادا مامنے کے کہ کرو اور میرے پاس اور تا کہ بیں تمادا مامنے کے کر کر آب وان کے حوالے کے اور میں بات کا دورہ بیاں کہ بیں تمادا مامنے کے کر کر آب وان کے حوالے کے اورہ بیاں کے دورہ بیاں کہ بیاں کہ بیاں تمادا مامنے کے کو کر کر آب وان کے حوالے کے دورہ بیاں کر دارہ بیاں کو دارہ بیاں کہ بیاں کر دارہ بیاں کر دارہ

عُرُونے فیقہ لگا کر کہا "کہی کی کیا جال ہے کہ مُجھے پکوے ۔ کیجے ہیں دُخصت ہوتا ہُوں ؟
یہ کہہ کر وہاں سے مجا کا اور ہرن کی طرح بچکڑیاں مجھڑا ہُوا کوسول دُور ہُکل گیا ۔ امیر حمزہ کے اِشارے پر ہمنت سے سیاہی اور فلام عُمُرو کو پجڑھنے دوڑے مگر وُہ مجلا کیں کے باتھ آتا ۔ تب امیر حمزہ نے آب دان سے مجلا کیں کے باتھ آتا ۔ تب امیر حمزہ نے آب دان سے

" تو نے دیکھا کہ عمرو مجاگ زیماں۔ اب بہتر بہی ہے کہ یہ لباس اور میرزباں والیس کیے جا کر ٹوشیرواں کو بہنا وسے۔ WWW PAKSOCIETY COM

اگر عمرو میرے ہاتھ آیا تو بکو کمہ تیرے باس بھیج دُوں گا اُ آب دان وہاں سے میلا گیا ۔

اُدُھر کئی روز بعد عمرو کے بارہ سو ثنا گرد بھی ہو امیر حمرہ کے لنگر میں تنے ، عمرو کے باس پہنچ گئے اور اس میں کہنے لگے :

"ہمارے بادشاہ تو آپ ہیں ۔ ہمیں حمزہ سے کیا کام" عمرو ابینے شاگردول کی آمد پر بہ مد نوش ہموا ۔ مسب کی پیٹھ مطوفکی ۔ فلٹ زمبرار کے حاکم پر چڑھائی کر کے است شکست دی اور فلعے پر فیعنہ کر کے نشخت یہ بیٹھا۔ اینا خطاب نناہ جمال اور شہر بار جمال رکھا ۔ پھر ابینے سب عیاروں کو خان کا نظاب عطا کیا ۔ اس کے بعد عیاروں میں کینے لگا :

اب ہمارا کام بہرہ کہ امیر حمزہ کے تشکر بیں جائیں اور تمام بہلوانوں اور سیہ سالاروں کو دھوکے سے بچڑ کرلے اس بیلوانوں امیر حمزہ کو پکڑ کر لے اس بین امیر حمزہ کو پکڑ کر لاؤں گا " سب عیار ابین ابین میں امیر حمزہ کو پکڑ کر لاؤں گا " سب عیار ابین ابین کے ا

اُدھر ماسوسوں نے امیر حمزہ کو بدخریں بینیائیں اور انہا کہ بارہ سوعیار عمرہ کے باس بہنچ گئے ہیں اور اُنھوں اِنگایا کہ بارہ سوعیار عمرہ کے باس بہنچ گئے ہیں اور اُنھوں اِنگایا کہ بارہ سوعیار میر فیصنہ کر کھے این میکومیت بنا لی ہے۔

عُمرونے اینا خطاب شاہ جہال اور شہر بارجال کو رکھ رابا ہے۔ امیر حمزہ کو بے صد تاؤ آیا - مقبل وفا دار کو ملا كر تمكم ديا كه تي عيّار تمك حرام كو ديكهنا ، يكوكر ميري یاس کے آنا ۔ عمرو کے قول سطے مانے سے تمام بہلوانوں کو سخت صدمہ مُوا -اکفول نے کہا کہ امیر جمزہ ناتی عُرُو برنا بوئے ہیں ۔ اس نے بو کیا تھیک کیا - بہتر یہی ہے کہ امیر حمزہ کوسمجھا بچھا کمہ ان کا عقبۃ تھنڈا کمیں۔ اور الیسی تدبیر ہو کہ عرو بہال آئے اور ممزو سے معافی ما نگ کے ۔ بُجنال میر کندیفور ، مجنت مضربی ، استفہا نوش ا صدف نوش مہراسی ، بہرام ، مالک اندور اور مرزبان خواسانی وینرہ مشہران قباد شہریار کے باس کے اور سب ما جرا کہا ۔

شہزادہ فیاد کھنے لگا " آپ لوگ خاطر جمع رکھیں ۔ یس کل آبا جان کی خِدمنت میں عرض کروں گا کہ مکرو کا قصور معاف کر دیں ہے یہ مشن کر سب بیلوان چوش خوش اجینے نیموں میں آئے اور سو رہیے۔

انگے روز امیر حمزہ کا دربار لگا احد چیوٹے بھوٹے سمطار آنے نشروع بھوسٹے ۔ لیکن بڑے پہلوانوں بیس سے کوئی نہ آیا ۔ امیر حمزہ برلیٹال بھوسٹے ۔ چوب واروں کو نوبر کیسے

کے لیے بھیجا۔ وہ تخوری دیر بیں روتے بیٹے اور سرول پر خاک ڈالت آئے اور کہا کہ سب بہلوانوں کے نصیح نفالی بیٹے ہیں۔ شہزادہ قباد نشہر بار بھی فائب ہے۔ امیر ممزہ سمجھ گئے کہ یہ حرکت عمرو اور اُس کے عیادول کی ہے ۔ کہ ہی کی ہے ۔ عظم سے تفریخ کا نیپنے گئے مگر مجبور شخے ۔ کہ ہی کی ہے ۔ فقط سے تفریخ کا نیپنے گئے مگر مجبور شخے ۔ کہ ہی کیا سکتے شخے ۔ اُدھر عمرو نے اپنے عیادوں کو تھکم دیا کہ سب پہلوانوں کو نوبے گی زیجیروں میں حکول کے قدید خلانے میں طوق اور زیجیر بین طالق اور زیجیر بین طالق اور زیجیر بین طالق اور زیجیر

یہ کہہ کر اُسے کھے خیال گیا اور وُہ لندیفور کے پاس
آگر کھنے لگا " اے لندھور، کہوتو تھیں آزاد کروُوں۔
تکھارا مُجھ بہر بٹل اصال ہے ۔ اِس کیے جی منبیں بیابہا
کہ تم کو قبیر بیں رکھول لیکن خرط یہ ہے کہ حمزہ کی
اِطاعت جھوڑ کر میری اِطاعت قبیل کرو "
یہ شن کر لندھور ہنسا اور کھنے لگا ۔" اے عمرہ سے
یہ شن کر لندھور ہنسا اور کھنے لگا ۔" اے عمرہ سے
نے یہ حرکت اچھی نہ کی ۔ اب بھی وفت ہے ۔ حمزہ سے
معافی مانگ کے ۔ وُہ تعجے، کچھ نہ کہیں گے ۔ بیں رومتہ
لینا جول "

" ہر اگر نہیں ''۔ عمرو نے جلا کر کیا " میں جمزہ سے
WWW.PAKSOCIETY.COM

معافی شین مانگول گا- بین تو است معی کیشنے کی فکر بین معالی شین مانگول گا- بین تو است معی کیشنے کی فکر بین

فوسرے روز عمرونے عیاروں سے کہا کہ نوشیرواں اور بختک وغیرہ کو سب سرواروں سمیت کیا کہ نوشیرواں اور کئے اور سختک وغیرہ کو سب سرواروں سمیت بچٹ کا گو۔ عیار کھا۔ اور سب کو بچٹ کا سے ۔ عمرونے ان کو بھی قبید بیں رکھا۔ آب وان کو شیح شام کوڑے مارتا تھا اور کہنا تھا کہ یہ سب فہاد نوینے بریا کہا ۔

ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہے اپنی سلطنت وسیع کرنی شہوع کی۔ ایک بڑا لشکر تیار کر راہا اور بیکن سے حکومت کرنے لگا۔ ایک ون گلباد نے کہا :

"اہے اُساد ، تم ابنا کام مجُول کیئے ۔ تم نے کہا تھا کہ حمزہ کو پکڑ کمہ لاڈل گا ۔" کو پکڑ کمہ لاڈل گا ۔"

" خونب یاد ولایا " عمرونے کہا ۔ مکومت کے نیشے ہیں اپنا اصل کام مجول ہی نیجکا نظا ۔ آج ہی یہ کام کرتا ہوں اپنا اصل کام مجول ہی نیجکا نظا ۔ آج ہی یہ کام کرتا ہوں گئوں ۔"

وُہ اُدھی رات کو امیر حمزہ کی بارگاہ بیں آیا اور ایک نفادم کی صُورت اِنعتبار کر کے نصبے بیں داینل ہُوا۔ امیر مفادم کی صُورت اِنعتبار کر کے نصبے بیں داینل ہُوا۔ امیر ممزہ نے ایک نظر اُسے دیکھا اور فوراً سجھ گئے کہ خادم کے مجاب میں عمرہ نے ایک نظر اُسے دیکھا وقت مقبل وفادار کو اواز کے اواز

وی کہ پیونا جانے نہ پائے۔ مُقبل عمرُوکی طرف لیکا مگر عَرُو جِلَالِكُ لَكَا كُرِيْجِهِ سِهِ بَالِمِ رَكِلَ لَيَا اور بِلِلَّا كُر

"اے حمزہ ، مجھے معلوم نہ تھا کہ تم اتنی جلد میرے احسانات فراموش کرومرگے ۔ اچھا ، میرا نام بھی عمرہ ہے ۔ تخصاراً دِن كا آرام الدرات كى نيند حرام نه كروول تو مُحْجِع عُمُو لَهُ كَبِيو " بِهِ كُم كُر وُه جِلا كَيا -امير محزو نے مُقبل وفادار سے كما " ثم نے س ليا بو مخروت کیا ہے ؟ اب ہمیں بھی کچھ اشظام کر لینا جاہیے ایسا کرو کہ تم اینا بنگ ہمارے بنگ کے پاس بجما لو یا غیمے کے وروازے پر تیر کان لیے بیٹے رہو۔ رجس وقت عَمْرُو كُتُ ، قوراً زير سے نشائه كرنا . نجروار مُجِكما مہیں۔ اور اگر تھ سادی رات رہاک سکو تو میں اندر ا ما کر سو رمول ه" مُقبل نے کما " آپ شوق سے آرام کیجیے - بس رات

مع جاگوں گا ہے

"كوشش بين بجي كرول كا كريتني وبرياك سكول باكمة ریکوں "امیر حمزہ نے کہا ۔" یکول کہ عمرہ مجس بل کر دھو کا وبين ين كمال ركمة ب إس يليد بم أيس من ايك ووس

کی بھیان کے بلیے کوئی افتانیاں مُقرِّر کر لیں ۔ جب میں اپنی ناک کو دایاں نتھنا کھیاؤں تو تم بایاں نتھنا کھیا اور جب میں دایاں کان بچواں تو تم اپنا باباں کان بچونا ۔ بس میں دایاں کان بچونا ۔ بس میر دایاں کان بچونا ۔ بس میر نشانیاں یاد رکھو ۔ اِس طرح عمرُو کسی بھی بھیس میں اُٹے دُہ ہمیں فریب مذوب سکے گا " امیر نے تو اپنی مفاظت کا یہ بندولیت کھیا، اور عمرو مشرو مشرح کے وقت دربار میں آیا تو سب نے پُوچھا کہ اُستاد کم میں کا جا کہ اُستاد کی جا کہ اُستاد کا جا کہ اُستاد کی جا کہ اُستان کی جا کہ اُستاد کی جا کہ اُستاد کی جا کہ اُستان کی جا کہ اُستاد کی جا کہ اُستاد کی جا کہ اُستان کی جا کہ اُستاد کی جا کہ اُستان کی جا کہ اُستان کی جا کہ اُستان کی جا کہ کہ جا کہ کھوں کی جا کہ جا

میں ہمارے دِل کی بات جانتا ہُوں۔ اپنے جی میں کھٹے ہوگئے کہ ہمیں تو یہ تاکید کی کہ آج ہی جا کر سب شاگردوں اور سپرسالاروں کو پیڑ لاؤ اور اپنے سے پچھ نز ہو لگا و اور اپنے سے پچھ نز ہو لگا ۔ البین کم انجی نا سمجھ ہو ۔ امیر حمزہ کا مقابلہ اِل بیا ہے وقوف پہلوائوں سے نہ کرو ۔ اُسے گرفیار کرتا نقالہ جی کا گھر نہیں ہے ۔ پچر اُسے لاؤں گا تو میں ہی لاؤں گا۔ اور اگر یقین نہ ہو تو جن صاحب کا دِل چاہے ، جا کر دیکھیں یہ

عبّاروں نے کہا "معتور ، آب جیسا اُن کو جانتے ہیں

مهم كيا جانين -" انكلے دوز رات كو عُرُو بچر آيا - ويكيما كه مُنفيق وفاوار رتير كمان المتح مين عليه مؤسع دروازے بير بيا سے عفرو بهت وبر اس انتظار میں رہا کہ مقبل کو بیند آئے او خیے بیں گھے لیکن وہ نہایت مستعدی سے بہر دیا رہا تب عمرو گھوم کر ایک نیلے کے جیجے کیا ہو امیر حمزہ کے خیبے کے بالگل سامنے تھا ۔ عمرو کی پرجھائیں مفیل نے دیکیی تو تیر کمان سنھال لیا ۔ اتنے میں عمرونے ٹیلے کے بینچھے سے سر رکال کر دبکھا ۔ ممقبل نے فورا انبر میلایا ۔ بھ عَمْرُو كَى كُرُولَ مِن لِكًا - أَسَى وَقَتْ مُنْفِيلَ رَجِلًا مِا : "اے حمزہ ، جلد آؤ - بس نے عمرو کو مار محرایا " امیر حمزہ لینزسے اکٹھ کر آئے اور ٹیلے کے نزدیک جاکہ دبکھا تو قلقہ مار کر ہتنے وہاں عمروکی شکل کا ایک میٹلا پرا تنا اور تمقبل کا زنبر اس کینکے کی گردن میں پیوست بخفا - ممقبل نهابیت مشرمندا بموا اور مِل بی مِل میں عَمُرو کی اِس حالاکی ہیہ آفرین کھنے لگا۔ أوهر المروقع يا كر امير حمزه كے نصبے بيل كفس كيا اور ایک بروے کے بیجے جا جھیا ۔ تھوٹی دیر بعد محزہ اسے اور بینگ پر لیٹ کر افکھیں بند کر کیں ، چند کھے

بعد عُرُو نے حمرہ کے خرائے کینے کی آواز نشی - تب بروے کے بیجے سے بھلا اور وہے یاول پانگ کے نزویک آیا" وُوائے ہے ہوشی جیب سے زیکال کم حمزہ کی ناک سے گانا جابها ہی تفاکہ باہر قدموں کی آبیط شائی دی اور جمفیل وفاوار نیجے میں آیا - عمرو نے حصف سنمیں بھیا دیں امیر حمزه بجایک جاگ گئے اور میکار کر کہا: " تمقبل ، عمرُو جانے بنہ یائے ۔ وُہ خیمے کے اندر موتود عمرُوسخت بدیجاس بھوا اور نصح کی قبات تھنجرسے جاک مرکے کھاک گیا۔ امیر جمزہ نے مقبل سے کہا" دیکھا، عمرو نے ہو کہا منا وہی کیا ۔سونا حرام کر دیا " أوح عمرو ند منسح كو سارى تفيقت ابيع فتاكروول فنهزاوه قباد اور لنْدُهوُر سے کہی - لنْدھور کھنے لگا میں اسے عمرو ، تم مبری خاطر ابنا فصور امیر حمزه سے معاف کرا لو " شہزادہ تباد نے بھی کندھورکی تائیدکی - مگر عُمْرو نے إيكاريس كرون بلائي اور كها: معمين أن سے ہرگز ہرگز معافی نه مانگوں گا ۔البتن تم لوگ مِيامِو تُو حمره كوسمجهاؤكه وه مجه سے الجها جيوار دے " تنب شہزاوہ قباد نے امیر حمزہ کی نہدیت بیں جھیجے کے

عليه إس معتمون كا ايك خط ركعا " است امير برخطسب سردارول اور میلوانول کی جانب سے ہے۔ ہم بررهم بہجیج اور عمروكا قفور معاف كر ويجي تاكه مم إس بلا سے مخات پائیں یا یہ خط ایک عُلام کے ذریعے امیر حمزہ کی فیدمت میں بھی گیا۔ امیر ممزو لے اس کے بواب میں لکھا کہ میں لے تھم سب کو فکا کے سیر کیا ۔ اگر ٹومنی موت آنی ہے آو اس میں میرا کیا وخل ہے لیکن میں سرگر سرگنہ عمرو کا تعدد معات نہ مروں گا بلکہ اس کی برقی بوٹی الگ کروں گا۔ امير حزه كا يه جواب عمرو نے بڑھا تو يل س ب مد درا - مكر دُوسرول كو وكھائے كے بليے بنسا اور كھنے لگا: " حمزه مجھے بھائی کہنا ہے۔ کیا اسے اپنے بھائی کی رکا بوئی كرتے بۇئے مثم نە آئے گی۔ اچھا ، اب ہو ہو سو ہو۔ بندہ تو گردن مجلانے کو تیار مہیں ہے ۔" ا کھے دِن کھڑو کھر ننام کو ہوپ دار کا تھیں بنل کمہ

بہو دروں جوسے دیار ہیں ہے۔ اگلے دن کھڑو بچر ننام کو بچب دارکا بھیں بہل کر امیر جمزہ کے باس بہنیا - مُنقبل اُس وقت بہرے پر موجُد منبی مقار وہ بیدھا تھے ہیں گھس گیا - امیر بلنگ بہلیٹ منبی متقار وہ بیدھا تھے ہیں گھس گیا - امیر بلنگ بہلیٹ میش متق - عُرُو دیے باؤل اُن کے قریب گیا اورسفوف ہے ہوئی رکھا اور حمزہ کی طرف بچونک مارنا بیا بہا کہاں کر بہتھیلی پر رکھا اور حمزہ کی طرف بچونک مارنا بیا بہتا

ہی تھا کہ اکھوں نے کروٹ بہل کر مبلدی سے اُس کا باتھ پکڑر لیا ۔ بخرو ایسے بہن پر ٹوکب نیل کل کر آیا تھا۔ اُس نے جھٹکا دیا تو ہاتھ بھیس کر چھوٹ گیا احد وُہ بجاگا ۔ ابر حمزہ مجی اُس کے بیچھے لیکے ۔ ایک مبگہ عمرو معوکر کھا کر گیا ۔ حمزہ برابر بہنچ گئے ۔ منگرو نے کوشیش کی کہ آٹھ کر بھاگے گر حمزہ نے اُس کا پائل مجل لیا ۔ نب عمرو دردناک آواز میں بھخا :

" بھائی حمزہ ، شکا کے واسط میر یاوں مجور دو- اس

یں میورا سے ک

امبر محزہ نے گجرا کر پائل چھٹے دیا الد عمرو فدا فرار ہوگیا۔ حمزہ کو بڑی شرمندگی جُوئی۔ مغطی دیر بعد محمقیل دفاوار آیا۔ امبر حمزہ نے اس سے کہا کہ آج عمرو نے برس مرزی مرزی مرکزی سے کہا کہ آج عمرو نے برس مرزی مرکزی سے کہا کہ آج عمرو نے برس برس مرکزی سے کہا کہ اس میں بھوڑا ہے۔ بس گیا تھا۔ اس میں بھوڑا ہے۔ بس نے بھٹا کر کہا کہ اس میں بھوڑا ہے۔ بس نے فرا یافل مجھڑ دیا۔ مقبل یہ بات شن کر ہفت کیا اور عمرو کی جالا کی بید بہت حیران جوا۔

الگلے روز متوسع غروب ہونے کے فوراً بعد عمرو آیا۔ وکیما کہ امیر کی ریا گئی گاہ کے سامنے ممقبل بیٹھا ماگ ریا جے اور رئیر کمان یا تقریم ہے " نشا اسے ناریت کرسے" عَمْرُونِ نِهِ وَامْتُ پِیسِ کُر کِها - پیِر ایک کونے بیں ما کو اسٹی سال کے میٹرسے کا مجیس بدلا اور لامٹی ٹیکٹ بھوائمقبل کے پاس آیا - اُس نے میٹرسے کو اُویر سے بیٹیے بھور کر دمکھا اور کھا :

"کیوں بلیے میاں ، کیسے آئے ؟ کیاکام ہے ؟"

میوا دار زار روئے لگا - ممقبل برلیٹان ہو کر اُٹھ کھڑا

بھوا اور کینے لگا " بلیے میاں ، روؤ منیں - ابنا حال مجھے
سے کہو ۔ کیا "کلیف ہے "

" مصنور میں رنگ رہنہ مہول ... " مراز سے ہجکیال کے بڑے کیا " آج امر حزو کا ایک علام میرے باس آیا تلوار کی نوک میرے سیسے پر رکھ دی اور کھنے لگا کہ اپنی ساری جائداد میرے نام کر دے ورز فنل کر دول گا مفتور میں موت کے خوف سے مقر مفر کا نیبے لگا۔ فلام کی رمثت خوشامد کی کر زرا دم کے بر تلوار میرے سینے سے بھا ، تنب بات کر - بڑی مشکل سے اُسے ایسے گھریٹھا کر بہاں فریاد کے ایسے آبا میول - آب کی بھی مہرانی ہوگی اگر عُلَام كو بيل كرسمهائين كر شجے برليتان ر كرسے " المنته عن يركهاني من كر مقبل عفة سے لال يبلا بو كيا اور خنج ركال كر بولا ﴿ برے ميال ، ثم بالكل مذ كھراؤ -

اُس نُلام کی کیا عجال کہ جھیں شاہے۔ بیں جھادے ساتھ جیلہ ا موں اور اُس مُوڈی کو الیسی سزا ڈول گا کہ زندگی بھر نہ مجوّلے کا یک

" نفرا معنور کو سلامت رکھے " مبتہ نے انسو باو پیھے" موٹے کہا اور لا بھی شیکتا بڑوا بھلا - متقبل انس کے ساتھ متھا رئے ہیں سے مجھے نے زمین پر بڑا بڑوا ایک مبلوا انتظایا اور منفیل کو دبیتے بھوٹے بولا:

" نہ معلوم ہر کس کا بٹوا ہے - راستے ہیں گر گیا ہے -نفاصا بھاری ہے ہ

ر بڑے میال کھول کر دیکھو۔اس میں کیا ہے ؟ " ممقبل ز کی

" نہیں سے میری کیا عبال ہو بڑوا کھولوں۔ خدا معلوم کس کا ہے۔ نواہ مخواہ مجھ پر بدویانتی کا اِنزام کھے۔ آپ ہی اسے کھولین کا حق رکھتے ہیں "

 مُعَیِّل کو گھیٹ کر قربیب ہی کھڑی ہُوئی ایک بیل گارٹی کے بنج ڈوال دِیا ۔ یہ بیل گاڑی کیانوں کی مقی جو کچھ فاصلے پر رہنے شقے۔

اب عُرُو مُقبِل وفادار کی شکل بنا کر امیر حمزہ کے شبیع پر آیا اور عُلاموں سے کہا " بیں نے مُبَدِّے رنگ ریز کو اس مُودی غُلام کے باتھوں سنجات ولائی۔ تلوار کے ایک اس مُودی غُلام کے باتھوں سنجات ولائی۔ تلوار کے ایک جی وارسے اس کا کام تمام کیا۔ یہ شن کر سب مُلام تمریقر کا نیجے لگے کہ آج کل مُقبِل کا مُون کو نیک اُس کے سامنے رنہ کھُولا بُوا ہے۔ بہتر رہی ہے کہ کوئی اُس کے سامنے رنہ سامنے رہ س

است بس جيے كے اندرسے امير ممزوتے نگام كو اكار دى كہ يائى بلاؤ- فكام ايك بيائے بس سرد يائى بجركر لايا اور تي بلاؤ - فكام ايك بيائى انفاكہ نفتى ممفوق نے فك مجرك الد بانا بيا بنا نفاكہ نفتى ممفوق نے ہم وك بيا اور كها لاؤ ، أج ہم حمزہ كو يائى بلائيں گے - فكام سلام كركے واليس بيا گيا اور تنب نفتى مقبل نے اس بين سفوت بے ہوئشى بلايا اور بيالا با تق ميں ہے كر فيمے كے اندر واخل مجوا - بيالا باتھ ميں ہے كر فيمے كے اندر واخل مجوا - المير حمزہ نے اُسے ديكھ كر اينى ناك كا بايال نتھنا اليم اليم حمزہ نے اُسے ديكھ كر اينى ناك كا بايال نتھنا بيكوا ، محرو حيران مجوا اور اس نے اس كا بي تواب نه بيكوا ، محرو حيران مجوا اور اس نے اس كا بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران مجوا اور اس نے اس كا بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران مجوا اور اس نے اس كا بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران مجوا اور اس نے اس كا بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران مجوا اور اس نے اس كا بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران مجوا اور اس نے اس كا بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران مجوا اور اس نے اس كا بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران محرو اور اس نے اس كا بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران محرو اور الله الله الله بيكھ مواب نه بيكوا ، محرو حيران محرو الله الله الله الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله الله بيكوا ، محرو الله الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله الله الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله الله بيكوا ، محرو الله بيكوا ، محرو الله بيكوا ، محرو الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله بيكوا ، محرو الله بيكوا ، محرو حيران محرو الله بيكوا ، محرو الله بيكوا ،

دیا ۔ اِننادہ اُسے معلوم ہی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر امیر حمزہ سنجل
گئے اور کہا " بھائی مُنفیل ذرا آگے تو آؤ" عمرو اور آگے
آیا ۔ امیر حمزہ نے دِل میں سوجا شاید مُقبل اِشارے معبول آیا ۔ امیر حمزہ نے دِل میں سوجا شاید مُقبل اِشارے معبول تھا۔
گیا ہو۔ اِس مرتب اُکھول نے اینا کان بجوا ۔ عمرو میران تھا۔
گیا ہو۔ اِس مرتب اُکھول نے اینا کان بجوا کی مرتب کیوں کر رہیے
گیا ۔ کبھی ناک کیلئے نے ہیں ' کبھی کان ۔ آخر عُمرونے بھی
سوچے سمجے بغیر اینا کان بجو لیا ۔ نب امیر حمزہ نے بھیان
ایا کہ یہ مُقبل کے بھیس میں عمرو عیاد ہے ۔ ہیس کر کھے
ایا کہ یہ مُقبل کے بھیس میں عمرو عیاد ہے ۔ ہیس کر کھے

المفتبل بھائی ، تم ہم سے وُور وُور رہنے گئے ہو۔ ذرا قریب تو آؤ - کان بن ایک بات کہنی ہے " عُرُو برحواس ہو کر پہنچی مہط گیا - امیر حمزہ استھنے گئے "ب مُمرُونے بانی کا بہالہ اُن کے ممنہ بر کھینچی مارا اور مجالگ

اب مُقبِل کا حال سُنے ۔ مُنہ اندھیے اُسے ہوت کا اُبا تو دیکھا کہ بیل گاڑی کے نیجے بڑا ہے ۔ بہن کے کیڑے قائب بیں اور صرف ایک کنٹو کی بندھی رہ گئی ہے ۔ سمجھ گیا کہ بیں اور صرف ایک کنٹوئی بندھی رہ گئی ہے ۔ سمجھ گیا کہ بیر نیسے رنگ دینے کے بھیس میں عمرو کیا اور اُس نے بیر شرارت کی ہے ۔ اُدھر کھانوں نے جو دیکھا کہ ایک شخف

ننگ دھڑنگ اکن کی بیل گاڑی کے پنیجے سے زکلا ہے تو وُہ سب کے سب بھاگئے ہوئے آئے اور بے تحاشا ممقبل کو بیٹنے ملکے ۔وُہ اُسے چورسمجھ بیٹے تنھے ۔

یہ دیکھ کر کہ ایک جور کجڑا گیا ہے ، إدھر اُدھر کے راہ دیا ہے ہوئے ۔ کسی نے گھونسا داہ گیر اور تماشائی بھی آن کھڑے بھوئے ۔ کسی نے گھونسا مارا ، کسی نے لات جلائی اور کسی نے سونٹے سے خبر لی ۔ مارا ، کسی نے لات جلائی اور کسی نے سونٹے سے خبر لی ۔ مجب مقبل بیٹے بیٹے اوھ مُوا ہو گیا تو اُس نے جبیح کر

" بدیختو ، مجھے بھی منیں بہجانتے ؟ بین حمزہ کا دوست مُقبِل وفادار مُول یے

اُس وفت ایک دو آدمیوں نے پہپانا اور اُن کے پہپانا اور اُن کے پہروں نے پہپانا اور اُن کے پہروں نے کہ بہروں نے کا نظوں کے مانفوں کے طوطے بھی اُڑے اور وُہ خوف سے کا نیٹ ہوئے مُقبل کے قدموں میں گرکھے ۔

بے بیارہ مُفیل بیٹ بیٹا کر اور اینا مُلیہ بیلواکر نجیم بیں آیا اور سارا حال امیر حمزہ سے بیان کیا ۔ وُہ لیے حد ہفتے اور عمرو کی عیاراول بیر لیے اِنفیاد آفرین کئی ۔ بھر کھنے لگے :

" ہے شک ' عُمْرُو کی حرکتیں اب برداشت سے باہر ہوتی WWW.PAKSOCIETY.COM

عاتی ہیں۔ کسی طرح اس کو قابو میں لانا جاسیے - ورمنہ میہ ہاری زندگی اجیران کر وے گا۔" رادهر تو بير دونول عمرو كو يحرف كى تدبيرون بير الور كرتے رہے اور اُدھر الكے روز عمرو كير بير رات محلے أيا اور اِس مرتب ایک عُلام کی شکل بنا گر امیر کے خیصے کے الدر كفس كيا - ويكفا كر امير هزه ايسة بلنك بير ييب سو رہے ہیں مخرو نے اعقیں ہے بوش کرنا جایا ، مگر اُن کی أيح كُفُل كُنّى - عَمُرُو ولال سے تجاكا مكر حمرہ نے مقبل كو واز وی که خبردار العمرو مجا گئے نہ بائے مفقیل نے سامیوں اور غلاموں کو میکارا اور سب بلک جھیکتے میں امیر حمزہ کے تیے کے جاروں طرف بجس گئے ۔ عمرو نصے کی جوب مکو کر ا ویر سرفها اور چھیکلی کی مانند جھیت سے جمٹ گیا۔ غُلام اور سیاسی عمرو کو ادھر اُوھ وُھونڈتے رہے مگر س كا مُراع بذيايا - آخر تيران بو كركية كله : " فَعُدَا مَعَلُومٍ كَهَالَ كُيَا ! ہم نے اُسے فیجے سے باہر شکلتے تنين ديكها ي مِنْ وُه بِرا مِكَارِب مِنْ مُعَلِيل في الكول بين وُصول جونک کرنکل گیا ہو گا "مقبل نے کہا "اب مم لوگ ساؤ اور آرام کرو ، حب خرورت ہوگی آواد وسے لول گا

بیابی سلام مرکے چلے گئے۔ ممفیل جی کے اندید داخل بھوا۔ حمزہ کھنے گئے " اے ممفیل برگنتی رات باقی " ابھی تو میررات گرری ہے ۔ کئی میر باتی بیں یہ مفیل " إس عُمُرو ني تنو رنبيند غارت كر دى ہے - انجِها ، ثم ماہر ہوست باری سے بیٹو ۔ بی بھی میکن رہول گا ہ مُقْبِل باہر ما بیٹھا۔ امیر حمزہ نے تقمع ایسے آگے رکھ لی اور ایک کتاب کھول کر عربی کے سی میرو عیار جھت سے جما ہُوا اِس فِکر میں تھا کہ کیا عیّاری کروں کہ امیر حمزہ بہر قَالُو بِإِذْلِ رسويتِ سويتِ الكِ الوكمي تدبر دماع بين أني -زنیبل سے رُوٹی بھالی اور اُس میں دوائے ہے ہوستی کل کر پرواتے اور نینگ بنائے رمیر زنیس سے کمند بکالی اور اُس سے کہا کہ اسے کمندء بال سے باریک جو ما اور کسی کی نظر میں نہ آ - بھر اس میں بروانہ باندھ کر شمع بیہ مارا - وہ تھے سے جل گیا - امیر حمزہ سمھے کہ کوئی میوانہ تھا - ببل گیا -عمرونے اسی طرح سامھ ستر پروانے بنا کرشمع پر مارے اور وُه سبب پيمر پيمر بيو كر جلے - آبست آبست نام خيے بيں

WWW.PAKSOCIETY.COM

بُو يَصِلِينَ لَكُي اور بهر الهبر حمزه كِنَاب يُرْفِط يَرُفِط كِا يك

بے ہون ہو کر گر بڑے ۔

عَدُو فُوْنَ فُونَ فُونَ بِیجِ اُنزا المیر حمزہ کے عاتمہ بیر باندھ کر اُنٹا را بنایا اور اُسے زنبیل میں ڈال دیا ۔ پھر اپنی شکل حمزہ کی سی بنائی اور اِطینان سے اُن کے پلنگ بر سو گیا ۔ جُرایا کا سارا حال گیا ۔ جُسِح کو اُس نے مُمقبل کو گلا کر رات کا سارا حال دُسرایا ۔ اُس کے بعد اِشقر دلو زاد گھوڑے کو طلب کیا اور اُس نے مہنا گیا :
اُس بر سوار ہو کر بڑج زہر ار میں جبلا کیا ۔ جاتے جاتے جاتے ہائے رکڑ مُقبل سے کہنا گیا :
اُس بر سوار ہو کر بڑج زہر ار میں عمرہ کو طلب کیا اور حمزہ کو اُس نے دوون ، دیکھ میں عمرہ ہوگ اور حمزہ کو رہیں میں ڈال کر بلیے جاتا ہوں ۔ بوسکے تو مجھے پکٹ

بے بیارہ ممقبل ہگا بگا رہ گیا عمرونے انتقرکو ایر لگائی اور آنا فائا نظروں سے اوجیل ہو گیا ۔ بھر اس اس نظر اور اس نے تلع بیں آئ فائا نظروں سے اوجیل ہو گیا ۔ بھر اس خوال اور خوق و تنبیل سے زیمال اور طوق و زیجیر میں مجلونے کے بعد قبید خانے بیں بھیج دیا بھر سرنیگ خان کو ثبلا کر محکم دیا کہ تلع کے میبلان میں بھیر سرنیگ خان کو ثبلا کر محکم دیا کہ تلع کے میبلان میں بھیر کا تاریخ وی اور مبلاد سے کہد دے کہ کل وہ اپنے بھیر کام پر ماصر ہو ۔ چند آدمیوں کی گردنیں اُٹانی ہیں ۔ اِس کی مردنیں اُٹانی ہیں ۔ اِس کی گردنیں اُٹانی ہیں ۔ اِس کی مردنیں اُٹانی ہیں ۔ اِس

کیا اور اُس سے کہا کہ تو ابھی حمزہ کے لشکر ہیں جا اور اُن سے کہا کہ تو ابھی حمزہ کے لشکر ہیں جا اور انام سیاہیوں اور سرداروں سے کہہ دے کہ ٹم اب ہماری نوکری کرو اور اگر منطور نہ ہو تو صاف صاف ہواب وو تاکہ ٹم سے جنگ کی جائے ۔
"ناکہ ٹم سے جنگ کی جائے ۔
اگرالفتح خان روانہ ہنوا ۔ امہر حمزہ کے غائب ہو جائے

ابورا سے اس بورا ہے اور اس بھی خون زدہ سخفے ۔
ابورا لفتے کے عمروکا بیفام دیا تو سب نے ایک زبان ہوکر کہا کہ ہم عمروکی بیفام دیا تو سب نے ایک زبان ہوکر کہا کہ ہم عمروکی نوفری کرنے کو تیار ہیں رجب امیرحمرو ہی کیوے گئے تو عمروکے آگے ہماری کیا حقیقت ہے فہ سب کے سب تمام سامان سے کرعمروکی خدمت ہیں مامان سے کرعمروکی خدمت ہیں مامان سے کرعمروکی خدمت ہیں اس مامان سے کرعمروکی خدمت ہیں آئے ۔عمرون مقبل وفا دار اور ملکہ اطلس بیش نہ کوئی مرکبر شاہ بھی کوئی مرکبر شاہ بھی اور شہر بار جہاں سے تم کو بلتی رہے گئے سرکار شاہ بھیا اور شہر بار جہاں سے تم کو بلتی رہے گئے۔

اور سہر بار مجال سے م کو بمتی رہے گی ۔
طکہ اطلس پوش نے بیر بیغام سا تو عصے سے بہرہ سرخ بوگیا۔ کینے لگی " اس نمک سرام عمروسے کہ وبنا کہ خکما مجھ کو غارت کرسے گا ۔ ابنا روٹی کیٹرا کسی اور کو جا کمہ دے۔ بیں فقیرتی نہیں بھول ۔ باوشاہ کی بیٹی بھول ۔ بیں

کھی اپنے شوہ کے ساتھ قید خانے ہیں راہوں گی یہ پینال جد ملکہ اطلس ہوش اپنی تمام کنیزوں ' خادماؤں اور لونڈیوں کو کے کہ خلعہ بڑرج زہر مار میں جبی آئی اور قید خانے ہیں دہسے گئی ۔

بہاں عمرو نے مبلادوں کو محکم دے دیا تھا کہ سب سامان ایر رکھیں - قبیح سویرے نام سامان سے کر مبلاد حاضر ہوئے اور نئونی میدان تنیار بڑوا - عمرو بنے مشرخ کپڑے پہنے ، تناج شاہی سر پر رکھا ، تخت پر ننگی تلوار سے کر بیٹھا اور سب شیدیوں کو طلب کیا - ایک طرف نوشیروان اور بختک وعیرہ کو اور دوسری طرف حمرہ کو تام مبلوانوں سمبت ببھایا گیا - کھر حمرہ کی طرف حمرہ کو تام مبلوانوں سمبت ببھایا گیا - کھڑو حمرہ کی طرف دیکھ کر مُسکرایا اور کھنے لگا :

سرو سروی مرک در بھی کر مسرویا ہور عصر کیا ہا ان کر دیا۔ "او حمزہ ، توکے دیکھا کہ نفکہا نے پہر کیا سامان کر دیا۔ بچھ کو نتا بیہ اس وِن کی نصبر نہ تھی ۔اب میری اِطاعت کر شریز فیل کر ڈول گا ہے

عَمْرُو کی یہ بات سُن کر امیرحمزہ زورسے جنبے اور پڑاب میں کہا :

" بہ بھی نفدا کی فدرت ہے کہ بچھ غلام کو میں نے اس مرتب پر مہنجایا ۔ اگر زندگی ہے اور بین قیدسے چھوٹا تو بنیر بند تیرا الگ کرول گا ۔" عُمُرُوطیش میں آیا اور ایک جاناد کو گل کر محکم دیا کہ حمزہ کی پیچھ بہر کوڑے مارد۔ جاناد کوڑا ہے کر حمزہ کی طرف برطا تو عمُرُو نے اُسے کا بچھ کے اِشارے سے منع کر دیا کہ مذارا ۔ مگر زبان سے بہی کہنا رہا کہ مارد ، مارتے کیول شہیں ؟ بہ تماثا دیکھ کر لندھؤر اپنی جگہ سے اُٹھا اور کھنے لگا :

" لِس بِهَا فَيُ عُمُرُو، زَمَانِهِ نَالالْعَى منت دِكَاوُ- حَكُومَنَ ہُو المیکی اب ابنی خطا امیر حمزه اسید معاف ممای ورند قسم ب بیدا کرنے والے کی کہ اگر کوٹا ذرا بھی اُن کے بدن سے چھو مُنَّا توہم قید تور کر مم کو ار طالیں کے اور بالک کاظ ن كريں گے۔ اب بمارى أنكول ميں نوك أنز أيا ہے -لتَرْجُور کی یہ بات سُن کر عُمَرُو کا دِل وحرکے لگا -وم أي كل كر اندر جلا كيا الد حلادول كو إضاره كيا كر آب دان کی پیسٹے بر کوٹے برساؤ۔ استخول نے آب دان کی پیٹے لنولهان كر دى - برابر من تبتك نامراد بينا تفا-كني كورت أس كى ينظ يد مجى برس كي اور وُه بيمار أونك كى طرح بلیلنے لگا ۔ میم عمرو نے نوشیروال کی طرف باشارہ کیا اور الله ول نے ایک دو کورے ایس مار دیجے متب عمرف رکھل کھلا کر بنا اور اسے سیابیوں سے کیا:

آج کا تمانتا نظم مُوَّا - إن سب قبديوں کو ليے جاؤ اور فيدخانے بيں بند کر دو "

رات بڑوئی تو عمرونے ٹواپ دیکھا کہ ایک ٹورانی مسملت کے بزرگ کا ہے ہیں اور کھتے ہیں کہ اے عمرو ممزو کے فردی کے بین اور کھتے ہیں کہ اے عمرو ممزو کے فدموں پر گر اور اینا قصور معاف کرا ہے ۔ وُہ تیرا خکاوند فعمن ہے ۔

اُدھ امير حمزہ اور نام مپلوانوں نے بھی يہ نواب ديکھا کہ عمرہ آئے گا اور قدموں بيں گرے گا - بھر ايک بُرلگ نے خواب ہی بيں امير حمزہ سے کہا " اے حمزہ ، عمرہ نیرا بیان کا ساتھی اور مجان نثار ہے - اگر اُس نے تيری فاط ايک کا فرکو مارا تو کيا خطا کی ؟ ہو ہونا نظا ، وُہ ہو بُرگا - اب نم اُسے معاف کرکے گلے سے لگا لو " بیکا - اب نم اُسے معاف کرکے گلے سے لگا لو " بیکا - اب نم اُسے معاف کرکے گلے سے لگا لو " بیلوانوں نے کہا ہم نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے - اگر معانی مانگلے کے دلیے کہ جی ایسا ہی خواب دیکھا ہے - اگر سیجھے کہ يہ خواب سیجے کہ يہ خواب سیجا ہے - اگر سیجھے کہ يہ خواب سیجا ہے ۔ اگر سیجھے کہ يہ خواب سیجا ہے ۔

ابھی یہ ذکر ہو رہ تھا کہ عمرو تاج شہنشاہی سرمیرہ رکھے آیا اور فیدنوانے کا دروازہ کھلوایا بچیروہ امیر حمزہ کے قریب بہنچا اور قدموں ہر گر کر دونے لگا۔ کے قریب بہنچا اور قدموں ہر گر کر دونے لگا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM

امير حمزه ناموش رب - تب ننهزاده قباد شهر ياب انه ممر آبا اور بانخه بانده كركين دگا " آبا جان" اب آب عمرود كويسين سه لگا يليم "

امبر مجی میں جاہتے ستھے۔ اُکھوں نے عُمُرو کو لیٹا رہا۔ عُمُرو اُلسُّو نُونجِدِ کر کھنے لگا۔" اے حمزہ ' شکر کرو کہ تھارا یہ مرتبہ نفدا نے رکیا کہ تمھاری سرکار کا ایک اونی عُلام اِتنی طافت رکھتا ہے ۔"

حمزہ بہنس بڑے ۔ پھر عمرو نے لواروں کو طلب کیا اور تھکم دیا کہ سب کی زنجیریں کا تو۔ مگر اِس سے پہلے کہ لوہاں اُسلیم ویار اُسلیم ، امیر حمزہ ، لندھور ، بہام وی بر نے زور لگا کر زنجیری توڑ ڈالیس اور آزاد ہو گئے ۔ یہ دیکھ کر عمرو سنگٹے میں ساگیا اور دِل میں سوجا ، خدا نے بڑی خیر کی کہ بیں نے حمزہ سے معانی مانگ کی وریز یہ لوگ نو آزاد ہونے کی قررت دیکھتے ہے ۔ کی قررت دیکھتے ہے ۔

اس کے بعد عمرو سب کو ساتھ سے کر قلعے ہیں آیا ۔ شہرادہ قباد کو سخنت ہر بیٹھایا اور امبر حمزہ کو سونے کی ابک عالی شان کرسی ہر - تمام بہلوان ، اور سردار دائیں یائیں بیسے - بھر تمکم دیا کہ نوشیرواں اور بخنگ کو حاضر کرو جب وہ سامنے آئے نو امبر حمزہ نے نوشیرواں سے کہا ہہ

"اے بادشاہ ، تو نے ویکھا کہ نگرا نے وِلّت اور رسوائی نیری تقدیم میں بکھ دِی ہے - اب بھی یہ غرور مجوثہ دے اور نگرا ہوگا " اور نگرا ہوگا " نور ایمان کے آ - ورن تیرا سال بھرا ہوگا " نوشروان نے گردن مجبکا لی اور کچھ جواب نہ دیا - آخر امیر حمزہ نے کہا " مجائیے ، ہم نے آب کو آزاد کیا ۔ " امیر حمزہ نے کہا " مجائیے ، ہم نے آب کو آزاد کیا ۔ " امیر حمزہ ایسے ساتھیوں کو لے کر عراق کی جانب میلا گیا امیر حمزہ ایسے ووستوں سمیت وال آگے جہاں اُن کے لشکر امیر حمزہ ایسے ووستوں سمیت وال آگائے گئے اور جبن منا نے کی تاریخ کی ماری منا نے کی تاریخ کی بیران ہونے لگیں ۔ "کی بیران ہونے لگیں ۔

بہندروز لعد آپ وان اپنے کشکرسمیت آیا اور سیخے دل سے دین ابراہیمی بر ایمان کا کر امیر حمزہ کی اِطاعت کا صلفہ کردن بیں طحالا ۔ اُس کے کہتے سے سب کو ہے حد فوشی ہوتی ۔

جوانالا مبر مرجی بستی الله بخش معلی واله تعمیل جوزی منطقر گرمه

# قويل مندى اور دويل مندى

امير حمزه أور عمرو كو تفوري دير كے ركيے بيبي جيور كر ہم نویشیرواں کی خبر لینے ہیں کہ اُس بید کیا گزری - امیر حمزہ في بجب أسے الاد كيا اور كوئى إنتقام نه ليا تو قه دل بیں سے حد تشرمندہ بنوا اور امبر حمزہ کی عالی ظرفی برعش عن كرفي لكا - أس في سوجيا كر مجه إن حالول مينيان والا بہ نامراد بختک سے - اگر میں اس کے مشورول میر ن بیلهٔ تو میری به گت نه نبتی اور پُوں مارا مارا نه مجرنا س وُه ناراض ہو کمہ سختک سے کینے لگا: " مَرْدُود ، اگر تُو مرحلے تو مبری مُصیبہنوں کا خاتمہ ہو۔ تو نے مجھے اس حالت کو بہنجایا - بیں تو ایسے شہر مدائن میں عہد کر کے جا بیٹا تھا کہ اب حمزہ کا حمقالیہ نہ کروں كا ليكن أو في منتج ورغلايا اور إصفهان بين لابا - أخمه نوبت بہاں تک آئی کہ عجے حمزہ کے سامنے گرون محبکانی

بڑی ۔ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تو نے سبخوم کی "کاپ نہدی " بیں دبکھا ہے کہ اِصفہان بیں حمزہ کو شکست ہوگی لیکن وُہ بیش گوئی حجوثی جملی " لیکن وُہ بیش گوئی حجوثی جملی " بختک نے بادفتاہ کے بجریسے ہوئے تبور دیکھے تو رو آ

بختک نے بادفتاہ کے پھوسے ہٹوئے تیور دیکھے تو روتا اور کھنے لگا "مضور" بیں آپ اوا اور کھنے لگا "مضور" بیں آپ او اس کے قدموں بر گرا اور کھنے لگا "مضور" بیں آپ اس بیل اور بیان نثار ہڑی ۔ میرا ول چیبر کر دیکھ بیعیے کہ اس بیل آپ کی محبّت اور خیرخواہی کے سوا کھھ نہیں ۔ کتاب نمدی بیل تو الیہا ہی لکھا نظا مگر آپ کی تفدید کے کتاب نہیں کا کیا زور ہے ۔ ویکھیے آپ کے سارے جال نثار ایک کر کھے امیر حمزہ کے قدموں بیل جا گرے مگر بیل ایک کر کھے امیر حمزہ کے قدموں بیل جا گرے مگر بیل اب کک آپ کے پسینے کی جگہ نؤن گرانے کو تیار ہوں اس خوش میں جا گرے مگر بیل اب کک آپ کے پسینے کی جگہ نؤن گرانے کو تیار ہوں اس خوش میں جا گرے مگر بیل اب کتاب کی این جاپئی تجیبڑی باتوں سے نوشیرواں خوش میں اور کینے لگا :

به برست میں جو نہوا سو نہوا - آبندہ بیں حمرہ سے کوئی "خیر، اب جو نہوا سو نہوا - آبندہ بیں حمرہ سے کوئی دھنی مول لیسے کو امادہ نہیں نہوں گ

" مگر محفتور ، بیں تو آپ کے دو جاں بٹاروں فوبل مہندی اور دوبل ہندی کو دیکھ ٹنچکا ٹیول کہ اپنا ابنا کشکر سے کر آئیں اور ممزو کا تیا پائیا کریں - اب این کیا سنہ و کھاؤں سکا ۔ "

" میری طرف سے بھم بہتم میں بائ اور وہ میں ۔۔"
نوشیوال نے حیلاً کر کہا " بجب ہیں ایک مرتبہ طے کر حیکا
بھول کہ حمزہ سے بنگ نہ کروں گا تو نویل ہندی اور دویل
بہندی کی مدد کی مجھے فرورت نہیں ہے ۔ اب ہیں مدائن
کو بھانے کا اداوہ کر رہا مہوں ۔ اُمتید ہے کہ حمزہ میرا راستہ
نہ روکے گا ۔"

بختک نے زبادہ مجت کرنے کی کومشِعش کی تو نوبٹبروال نے میان سے تلوار انکال کر دِکھاتے ہوئے کہا ۔ اگر اب نو نے میان سے تلوار انکال کر دِکھاتے ہوئے کہا ۔ اگر اب نو نے میان کے دوائی کی انام رابا تو تبرا سرقلم کر دُول گا ۔ مجتک مگار فرر کے دارے بچیب ہو رہے ۔ فرر کے مارے بچیب ہو رہے ۔

اس کے بعد نوشیروال نے عراق سے گوچ کیا اصر مدائن کی طرف روائہ بھوا ۔ ساسانی سیا بمیوں کی ایک حجوثی سی فوج اس کے ساتھ تھی ۔ راستے بیں بختک نے نوج کے سکے مرداروں سے کہا :

" تنم لوگ اپنی ابنی نوکری کی نیکر کرو - باوشاہ سطے کر میکا ہے کہ ایندہ حمزہ سے نٹائی نہ کرے گا - اِس مالیے فوج رکھنے کا بھی کوئی فائدہ منیں ہے ۔ وُہ مدائن پہنچتے ہی سب

کو توکری سے الگ کر دسے گا ہے بير من كر فرجبول كي بيرول تلے كى زمين بكل كئى عاتمة بوڑ ہوڑ کر بختک سے کینے گئے : "أب بمارے مائی باب بین - کچھ غربیب بروری کیجیے اگر بادنناہ نے ہمیں بکال دبا تو ہمارے بال بجتے مجتو کے مر جائیں گئے ۔ کوئی تدہیر البی بہتے کہ بادشاہ دوبارہ حمزہ سے جنگ کرنے کے شاہد آ ماوہ ہو جائے ۔" بختك سوي مين بركيا - بير كين لك " بارتاه كو اِس فیصلے سے ہٹانا ہے تو ممشکل کام مگر تم توگوں کی خاطر شجھے اپنی جان پر کھیل کر اُس سے کہنا ہی بڑے گا۔لیکن یاد رکھو . بھرے دربار ہیں تم سب کو میری تا تبید کرنی ہو فوجیوں نے إفرار کیا کہ جیبا ہے کہب کہب گئے ، ہم وہی کریں گئے ۔ مدائن کے نوگوں نے بڑی گرم ہوئٹی سے نوپٹیرواں کا استقبال کیا اور حبب اُمخول نے یہ مشاکہ بادشاہ یہ فیصلہ كريكا ہے كہ آبندہ امير مخزہ سے نظائی نہ كرے گا تو سیمی تونق بوئے اور کہنے لگے کہ اب امن امان ہو جائے

### WWW.PAKSOCIETY.COM

ایک دن نوینبردان دربار بین بینها نوگون کے محفقہ ہے معقدہ میں دونا پیٹینا اور سرپیر خاک ڈاکھا مین دونا پیٹینا اور سرپیر خاک ڈاکھا کی ایک شخص دونا پیٹینا اور سرپیر خاک ڈاکھا کی آیا اور میکار میکار میکھنے لگا کہ نوشیرواں عادل کی ڈیا تی دیا ہے۔

باوتناہ نے اُس سے پُوچھا " حَجُم بر کیا اُفت اُ کی ہو پُول شور مجاتا ہے ؟ تفصیل سے بیان کرے ہم اِنصاف کریں گُے ۔" کے ۔"

ائس تنخص نے دوتے بڑے کہا " بھال پناہ ، اب چیند دوزکے اندر اندر ملائن بر ابک آفنت نازل ہوئے والی ہے۔ میں امیر ممزہ کے نشکر کا ایک سیاسی مجول - ایک ون میں نے منا کہ مخرہ ایسے ساہیوں سے کہ را تھا کہ نویشیرواں علائن جیلا گیا ہے ۔ اب مزا بہ ہے کہ ملائن ما کر ٹوٹ مار كميں اور بادتناه كى گردن تن سے تھيدا كريں - بيں برسن كر گھرایا اور وہاں سے تھا گاتا كہ آب كو نتير كروں " نوبشیرواں بیرس کر سلکے میں اوا گیا - بختک کی طرف ومکھا نو اس نے مگاری سے انکھیں گھاتے ہوئے کہا" ہیں تو پہلے ہی معنور کی جدمت میں عرض کر ٹیکا بھول کہ حمزہ سے کہی نیکی اور بجلائی کی اُمتید نہ رکھیے - وُہ اور اُس کے دوست افنت کے برکالے ہیں۔ کبھی آپ کو بیکن سے مذ

بینے دیں گے۔ ساری و نیا ہیں آب بدنام ہو رہے ہیں کہ عرب کے ایک عزیب اور پھٹے مال نوجان نے شہنشاہ ہمنت کونور نوٹنبرواں کا ایسا ناک ہیں وم کہاہت کہ ہے جارہ اپنی جان بچانے کے دلیے مجاگنا بھڑتا ہے۔ آب کی سلطنت حمزہ کی وجہ سے فاک ہیں بل گئی ۔ وجہ و دبد بر نحتم مجوا۔ سب کی حرب و دبد بر نحتم مجوا۔ سب کی حرب و دبد بر نحتم مجوا۔ سب کی حرب کے وربد بر نحتم مجوا۔ سب کی حرب کے وربد بر نحتم مجوا۔ سب کی حرب کے وربد بر نحتم مجوا۔ سب کی حاب کی حاب کے وربیہ کے وربیہ

ہوا ہے۔ دراصل بختک نے اس شخص کو سکھا پڑھا کر دربار ہیں بھیجا نظا تا کہ نوشیروال کو برحاس کہا تبائے۔ بہ تدبیرکام باب رہی اور امیر حمزہ کے کہتے کی خبرسُن کر بادشاہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس بر بختک کی تقریبہ نے اُسے اور پرلیٹان کیا۔ وُہ گھبرا کر کھنے لگا:

"اب بناء میں کیا کروں ؟ کرھر جاؤں ؟ "

بختک نے کہا " سے سُور ، گھرانے کی کیا بات ہے ۔ فوج آپ پر ڈربان ہونے کے ملیے تیار ہے ۔ بیں پھر قویل ہندی اور دویل ہندی کوخط لکھنا ہموں ۔ بیر دونوں مجائی ایسے طاقت ور اور شہ زور ہیں کہ دیو بھی اِن کے آگے بانی مجرتے ہیں ۔ نقرطور اور عادی جیسے پہلوان اِن کے آگے سامنے مجرتے ہیں ۔ نقرطور اور عادی جیسے پہلوان اِن کے سامنے میاوان اِن کے سامنے نیج ہیں ۔ نوریل ہندی کا آہن گرز نشائیس من کا ہے اور خاور اور عادی جیسے میلوان مان کا ہے اور خاور ہوں کا ہے اور سامنے میں کا ہے اور اور عادی کا آہن گرز نشائیس من کا ہے اور اور عادی کے سامنے اور سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے سامنے اور سامنے اور سامنے سامنے

میں نے کتاب مندی میں دیکھا سے اور سب بخومی تھی یہی کیتے ہیں کہ تویل ہندی کیے جانفوں یہ سب تنکست کھائیں مگے۔ کیا عجب ہے کہ اس طرح حمزہ سے تخات مل جائے " یہ کہ کر اسی وقت بختک نے توبل مندی اور دویل ہندی کے نام اس معنمون کا خط بکھا کہ نوشیرواں شہنشاہ ہفت كشور كو حمرة في بهنت تنك كيا ہے - باوشاه بركلك يين بناہ کینے کے لیے مجالاً مجرنا ہے مگر حمزہ اُسے کہیں دم لِبِنے نہیں دہنا - اب بادشاہ نے سائن میں بناہ لی ہے گر حمزه کا إراده ہے کہ بہال آکرشہر کو تباہ و برباد کرے اور بادشّاه کی گردن اُڑاہے -جننی مبلد ممکن ہو سم دونوں بھائی باوشاه کی مدد کو بینجو ۔

قِریل ہندی نے یہ شعا پڑھا تو اُسی دفت ابیٹ کشکر کولے کر مدائن کی بہانب روانہ نہوا۔

اُدھر امیر حزہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیگوں اور صحافل میں شکار کھیلتے ہیجرتے نفطے اور انخیس کچھے خبر ند تھی کہ بختک نامزاد کیا گل کھلا رہا ہے۔ ایک روز صحابیں ایک شخص نمودار افراد کیا گل کھلا رہا ہے۔ ایک روز صحابیں ایک شخص نمودار بھوا اور امیر حمزہ کو ایک محافظ دے کر میلا گیا ۔ حمزہ نے کا غذ کھول کر دیکھا ۔ اُس میں ایکھا نظا :

" بزر بهر کی بانب سے اپنے فرزند حمزہ کو سلام پہنچے ۔

یں تھیں اطلاع دیتا ہوں کہ تھارے کشکر سے ایک عنظیم اُنٹ کے والی ہے۔ اگر ایک مہینہ اور اصفہان میں رہوگے تو کوئی زنده نه بیجه گا - نوشیروال نوبل مبندی اور دوبل مبندی کو ساتھ ہے کر تم سے نوٹے کو آئے گا ۔ تم اور تھارے سب سائفی بہاری ہیں فینلا ہول کے - عمرو کے مشورے سے شال کی جانب اصفہان سسے بہرت ڈور جا کر قیام کرو۔خبردار' اصفہان پیں ہرگز نہ رہنا اور حیب یہ منحُس دن ختم جو حاکیں جنب تمهيل إنتكباري جهال جي جاب رمو-" المبرحمزون في به خط يله كر جيب مين ركه لبا -جب تسكار سے والیں اسے نوعمرو کو اسب یاس قبلایا اور بررجبر کا نام لیے بغیر کہنے لگے : " بعانی عُمْرو ، ایک شفیق بزرگ نے ہمیں کچھ نفیعتیں کی ہیں ۔" یہ کہہ کر بڑر جبر کا خط سُنایا ۔ عُمُرُو ایک وم حیلا اُتھا: " یا امیر، میں سمجھ گیا کہ یہ خط کس کا ہے ۔ خدا کے واسطے جلہ بہاں سے کھل میلو " یہ سُن کر جمزہ بنے اور کینے لگے " مگر لوگ کہیں گے کہ تمزہ فویل مندی اور دویل مندی کے ڈرسے تھاگ گیا۔ میں تو نہیں جاتا ہے

عُرُونے اُن کی ہے۔ حدمثت ساجت کی لیکن امیر حمزہ WWW.PAKSOCIETY.COM عُمْرُونے مُکہ اطلس بوش سے کہا کہ اب سب کا خاتمہ بھا ہوا ہے۔ بیں حمرہ سے کہنا ہموں کہ بہاں سے پہلیے تو ناماض ہونے ہیں ، اب آپ ہی بنائیے کیا کروں ہونے ہیں اور منع کرنے ہیں ، اب آپ ہی بنائیے کیا کروں اطلس بوش نے روتے ہوئے کہا " بجائی عُمُو ' امپر حمرہ بو کھنے ہیں ، کھنے دو ۔ ٹم فوراً لشکر کو بھاں سے دوانہ کرو تاکہ اِس صحا کی توشیت ڈور ہو ۔"

ملکہ اطلس پیش کی اجازت یا کمہ عمرونے کشکر کو روانہ کیا بھیر حمزہ کو بیے ہوش کر کیے یالکی بیس طوالا اور شمال کی جانب بیل میل ویا -

اُدُهِ أَوْهِ أُوسِيْرِوال کے باس قویل بہندی اور دویل بہندی کئے اور سالا حال مین کر انہر حمزہ کے لشکر کی جانب دوار بڑوسے جب کوہ اصفہان نیں بہنچ تو دیکھا کہ چید لوگ بہن کے گھر فیلے بین منظے ، اچنے بال بہوں سمیت وہاں موجود بین لیکن امیر کے لفکر کا کہیں بنا بہن ۔ اِن لوگوں نے نبایا کہ حسن اس کے کہ حمزہ کا لفکر شمال کی جانب گیا ہے ۔

بختک کھنے لگا " بیں سمھے گیا - شال کی طرف فلنہ قضا و قدر اور شہر عدن واقع ہے۔ امير حمزہ اسى طرف كھے ہول كھے تویل ہندی اور دوبل ہندی بھی اینی فوجوں کمہلے کر تیزی سے نشال کی جانب رواز بڑوئے - امیر عمزہ کے تشکر میں وو آومی اليه من بو بخارس بي بوس من ما ايك عمرو عيار اور دُوس الشهزاوه فعاد شهر بابد- تاهم بحول مجول أن كا كشكر إصفهان کی سرزیین سے وور بونا گیا ، اُسی قدر مجار کی شدت کم ہوتی جاتی گئی اور سیاہی کا بھٹنہ آ بستنہ تندگریست ہونے گھے۔ لیکن امیر حمزه ، مالک الادر اور لندهورکی حالت بین انجی سك كونى فرق نهيس أيا تفا - وُه جار حار بيرب بوش را رجے ۔ عمرو نے سب سے کہ وہاہے کہ خبردار ، کوئی شخص امیر حزوسے یہ بات نہ کے کہ لٹنگرنے اِصفہان سے گوچ کر

بائیس روز کے مسلس سفر کے بعد یہ لشکر ایک عظیم اور اق و دی صحابی بہنچا۔ بہاں بخفر کا بنا مجوا ایک افلعہ اسمان سخفر کا بنا مجوا ایک افلعہ اسمان سے کھڑا بائیں کرتا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ عمرو تعلیم سے بیس آبا ۔ سینکٹروں عمدہ اور عالی شان کمرے دیکھے ۔ مگر سب کے سب خالی۔ وہ حیران برانیان نظیم بیں گھومنے مگر سب کے سب خالی۔ وہ حیران برانیان نظیم بیں گھومنے لگا، یا اللی ا

#### 44

ان مکانوں کے مکبینوں پر کیا افت آئی ؟ کہاں غائب ہو سکتے ؟

اچانک ایک مبانب سے بجنکار کی آواز سائی دی - عمرو نے بلت کر دیکھا نو مارہ نوف کے رگوں میں نون جم گیا۔ ایک بہت برا ساہ ازدا سر اُنھائے ، بچن بجسلائے حجوم رائع تھا۔ اس کی سنر انھوں سے روشنی کی شعاییں بچوٹ دہی رائع تھا۔ اس کی سنر انھوں سے روشنی کی شعاییں بچوٹ دہی بھی اور لال لال زبان باہر نیکل کر اور آئی تھی ۔ عمرو وہاں سے بھاگا۔ اب بورھر جا تا ہے ، اُوھر ہزاروں لاکھوں سانپ اور بھی فظر آنے ہیں ، بڑی مشکل سے بچتا بجاتا فلے سے اور بھی فاقر آنے ہیں ، بڑی مشکل سے بچتا بجاتا فلے سے باہر آیا اور کھنے لگا۔ اب بتنا بھلا کہ اِنہی مُودلوں کی وجم باہر آیا اور کھنے لگا۔ اب بتنا بھلا کہ اِنہی مُودلوں کی وجم کی ایس فی تولیع سے کئی کوس دور شکر کو بطائر کمرنے کا منکم دیا۔

رس مدر بعد نوپشرواں بھی اپنی فوجیں ہے کہ آیا اور بہال آن کر نیا اور بہال آن کر نیا اور بہال آن کر نیا کہ امیر حمزہ اور اُن کے مہلوان بخارسے ہوت ہوت ہوت کہ ایس سے موت ہیں ۔ نوبل مہندی کھنے لگا کہ اب نوائی کا کیا نہاں نہاں ہے۔ حمزہ تو ہجار ہیں ۔ بختک نے نوستی سے بغلیس بھا کر کہا :

" بہ تو بھنت اچیتی بات ہے ۔ نورًا طبل بنگ بحوادُ اور سب کا کام نمام کر دو ۔ دستمن کو کھی جیوڑنا نہ بیا ہیںے ۔ بس

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

#### 45

سال میں یاؤ ، جان سے مار دو " نویشیرواں نے کہا " ایل ایل ، یہی مناسب ہے - بختک مظیب کہنا ہے " قویل ہندی حملہ کرنے کے بلیے راحنی منر مجوا لیکن دویل ہندی کہنے لگا " ہمیں نویشیرواں کا محکم سجا لانا

بہ ہمہ کہ اُس نے طبل بنگ بجوایا - اُس کی اُواز امیر حمزہ کے کا نوں میں بہنجی نو انکھیں کھول دیں مقروسے پُرجیا کہ یہ اُواز کیسی جبے ؟ تب اُس نے ساری کیفیٹ مشائی اور بٹایا کہ اُم انکھیں جبے ؟ تب اُس نے ساری کیفیٹ مشائی اور بٹایا کہ اُم انکھر کو لیے کر اصفہان سے بہلے ایسے ہیں اور اب نوٹیروال فریل اور دویل مندی کو ساتھ ہے کہ حملہ کرنے آیا ہے - بہ فریل مندی کو ساتھ ہے کہ حملہ کرنے آیا ہے - بہ فریل مندی کو ساتھ ہے کہ حملہ کرنے آیا ہے - بہ

اُن کے طبی جنگ کی آوادہے۔
امیر حمزہ یہ سُن کر کھنے گئے "اے عَمُو، تُونے ہیں بڑا کیا ہو اصفہان سے لیے کر جہلا آیا۔ لوگ کہیں گئے کہ حمزہ کیا ہو اصفہان سے لیے کر جہلا آیا۔ لوگ کہیں گئے کہ حمزہ کُڑھُمن کے قریعے کہا کہ بڑھا اُسکر کو لڑھائی کی تیباری کا تحکم دے اور ہمیں الیسی جگہ لیے جا شکر کو لڑائی کی تیباری کا میدان ہماری نظروں کے سامنے دہے ۔ ہماں سے لڑائی کا میدان ہماری نظروں کے سامنے دہے ۔ اِس اُسے بیاری نظروں کے سامنے دہے ۔ اِس مندیل اِصفہائی ، اِسٹون نوش اور استفا نوش وعیرہ سب کو خبر ہُوئی اور وہ استفا نوش وعیرہ سب کو خبر ہُوئی اور وہ استفا نوش وعیرہ سب کو خبر ہُوئی اور استفا نوش میں کا بہیاری سے ہُدا مال منا ۔ اُدر کے باس اُسے ۔ اِن سب کا بہیاری سے ہُدا مال منا ۔

ہتھیار تک تنہیں اُٹھا سکتے تنفے۔ گرسب نے حمزہ کی بھاظت کے الیے تلواریں ایپنے سامنے رکھ لیس اور قسم کھائی کہ جب اُک بان میں جان ہے ، حمزہ کا بال مجی بیکا نہ ہونے دیں گے۔۔

فنہزادہ قباد فہریار نے اپنے نشکر کو آراستر کیا اور مبیلان بھنگ میں آیا - اُدھر سے نوشیروال کی فوج بھی بیرے باندہ کر بمودار ہوئی - امیر حمزہ نے دعا کے بلیے ہاتھ اُرگائے اور کہا: "با اللی ، تو ہی فتح دینے والا ہے - تو ہی مشکل اسان

ابھی نقیب میدان ہیں اگر دونوں تشکروں کے بہاڈروں کو مُقابِلے کی دعوت دے ہی رہے تھے کہ مغرب کی جانب سے گرد کا ایک عظیم بادل اُٹھنا دِکھائی دیا ۔ اِس بادل نے سُورج کا جیکنا جہرہ مجی سیاہ کر دیا ۔ معلوم بُٹوا کہ ایک عظیم لشکر آتا ہے ۔ معلوم بُٹوا کہ ایک عظیم تشکر آتا ہے ۔ معلوم بُٹوا کہ ایک عظیم تشکر آتا ہے ۔ معلوم بُٹوا کہ ایک عظیم دیکھا کہ آگے آتین نقاب دار گھوڑے اُڑاتے ہُوئے بیلے دیکھا کہ آگے آتین نقاب دار گھوڑے اُڑاتے ہُوئے بیلے آتے ہیں اور اُل کے بیعے کئی لاکھ سیاہی ہیں ۔ اِن ہیں سے تقاب دار ناریخی پوٹن آگے ، نقاب دار یا توت پوٹن آس کے بیعے اور نقاب دار سفید پوٹن سب سے بیعے ہے ۔ کے بیعے اور نقاب دار سفید پوٹن سب سے بیعے ہے ۔ اِس لشکر کے آتے سے بیجی من میا اور کسی نے مذ میا نا

کہ یہ نشکر کہاں سے آباہے اور زمین نقاب وار کون ہیں اور کس کی مدد کو آئے ہیں -مبدان کے ایک جانب اِس نشکر نے بھی صفیں باندھ لیں - نمیہ نقاب وار یا تون بیش نے کھوڑھے کو ایٹر لگائی اور میلان کے بہتے ہیں آ کر للکارا:
" میں نویشرواں کو ممفا بلے کی دعوت دینا عمول - اگر اُس میں ہیں تہری اور ساھنے ہے ۔"

اس للکار کوئش کر امیر حمزہ کی فوج نے مسترت سے نوٹنبولل نوج کائے اور نوٹئبروال کی فوج بدواس ہو گئی۔ نوٹئبروال نے فرج بدواس ہو گئی۔ نوٹئبروال نے نوٹ کھی این این این این میں اینا آہن کے کھیرا کر دائیں بائیں دیکھا ۔ تب دویل ہندی اینا آہن گرز گھانا ہوا ایک ریاہ ہاتھی بر سوار میدان ہیں آیا اور یا قوئت ہوئی سے کہنے لگا :

ساو مبرول " نیری کیا مجال ہو نوشبروال سے مقابلے کی بھرائت کرے - انہی نوشیروال کے علام نیندہ ہیں - بہلے ان سخوات کرے دو دو وہ ہتھ کر ہے - لیے سنجل " بین آن بہنجا " یا نوشی نوشی نے قبقہ لگا کر کہا " بہترہ - بہلے اپنا نام پیا تو بنا دے تا کہ بے نشان نہ مارا مائے " اپنا نام پیا تو بنا دے تا کہ بے نشان نہ مارا مائے " یہ سن کر دویل بندی کو تاؤ آیا - گرز مجوا بیں انھیال کر بولا " جہرے سے نقاب انتھا کہ بات کر - ممنہ کبول میں نوبی نوب میں نوبی میں انھیال کے بات کر میں انھیال ان بین کر دویل بندی کہ میرے خون سے حمزہ اور اس

کے نام بہلوان میدان بی آنے کا حصلہ نہیں کمہ رہے ہیں۔ لیکن تیری قضا سی بھال کھینچ لائی ہے " نقاب وار یا فوکت یوس نے للکار کر کہا "\_ او بے وقوف اکیا حکک مارتاہے۔ ایس امنے سنھال۔ نہیں تو المجى كُنَّى سے زبان كھينچ لُول گا " اب تو دویل ہندی کے تلووں میں آگ تکی اور بجر فی منك كئي - كُرْز كُفًّا كمه يا توكنت بيين كو مارا - أس في واربجا با مگر دویل کا فولادی گرز یا قوت کیش کے گھوٹرے کی گردان یر لگا اور اُسی وفنت گھوڑے کا کام تمام بھوا - نوشیروال کے الشكرف نوس موكر نصره مارا - يا توبت يوس زمين سے أنها اور ایک نیزہ اس زورسے دویل کے ہاتھی بیہ مارا کہ اس کی شونڈ کٹ کر گری اور ہاتھی چنگھاٹٹ ا مجوا مجا گا ۔ یا توکت پین اس کے بیجھے لیکا اور نلوار کا ایک اور وار کیا ۔ اِس مرتبہ ہائتی نے ابیت سوار کو پنھے بھینکا اور وستمن کی صفول کو روندیا مجوا نہ جانے کدھر بکل گیا۔ دویل بندی بانفی کی بینے برسے گرا تو اس أنها مذكيا - إنت بين بالوكت بين أس كمه مسر ميه ينج كيا اور گریج کمه کها: " على أنظ أور مخفاليه كر ورنه تكوار "بيرسه سيبيع بين بجونك

دُول كا -"

دویل بندی کی انکھول کے سامنے بیٹگاریال سی اُڑنے لگیں۔ بڑی مشکل سے اُنھا اور یافون پیش سے گشی رہنے لگا یا توکت پوش نے اپنی تلوار پھینک دی اور ندور آزمانی تشریع ی - یا یک اس نے ایک زبردست نعو لگا کردویل بندی کو کمرسے پکٹ کر اُٹھایا اور ایک حکر دے کر زمین بیر وسے مارا - اس کی بڑیاں ٹوٹنے اور خیفنے کی آواز سب نے شیٰ ۔ بھر دویل ہندی کے ثمنہ اور ناک کان سے نٹون کے فوارے مچھوٹنے ملکے اور کوہ وہیں مرکبیا۔ امیر حمزو اور اُن کے ساتھیوں نے یا قونت پیش کی ہمت اور قوت پر افرمن کهی -البي يا قُولت يُون أينا سانس ورست كرينے نه يايا تھا كه تویل ہندی ایسے بچائی کا بلہ لیسے کے ملیے طُوفان کی طرح سبان میں آیا اور برٹیھ کمہ تلوار ماری - ایک بار بھر یانوکت إِنْ كَا كُمُورًا كَام أيا اور وه يبدل مو كيا - تويل مندى سی ایسے گھوڑے سے کود کر پیدل ہو گیا اور دونوں میں اس زور کی تعوار جلی که دوست وسمن سب الأمان الأمان

اما کا کر ایسا ہوئے ایک زبردست نعرو لگا کر ایسا WWW.PAKSOCIETY.COM

حملہ کیا کہ فویل ہندی کے اوسان خطا ہوئے اور وہ لڑکھرا كر بينجي رُرا - اسى لمحه بإنون يوش كى تلوار نه تويل ك ہم کے دو محکوے کر دیے - تویل بندی کے مرتبے سے امیر کھنرہ کی فوج میں غل مجا اور مرصا اور آفرین کے متور سے زمین اور آسمان کا تب گئے ۔ یہ دیکھ کر بختک نامراد نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا اِثنارہ کیا اور نویشرواں کے سیاہی تلواریں کھینیج کھینیے کمہ میدال میں آ گئے - زمینوں نقاب بوش مھی بڑے جیش و خروش سے اولیے لگے۔ اُدھر خکانے امیر حمزہ اور اُن کے ساتھیوں كو صحت عظا كر دى أور وه تعبى اين اين اين بتقيار سنبعال كرا كنے - ديجھة ويجھة لاشوں كے انبار بياروں طرف لفرانيا للے ادر نون کی نتیاں مہد رسکیں ۔ نویشبروال اور توبل مهندی دوبل مهندی کسه کشکرول بیر زبادہ ور مفاللہ کرنے کی تاب نہ تھی۔جب ایفوں نے دیکھا کہ ابینے آدمی گا جہ مُولی کی طرح کئے جانبے ہیں تو نوشیروالہ نے عصلے سے کا نبیتی مُونی آواز میں بختک سے کہا: " كيول او بدوات ، بركيا محوا ؟ " بختك مُسكرا كر كين لكا " تحضور آب نواه مخواه برليّان ہوتے ہیں۔ آپ کے حسم بر تو خایش یک نہ آئی۔ جن کی

جائیں گئیں کو تو معمولی ساہی متھے۔ اب جو اِدادہ کا ماسنہ ہے۔ اس جو اِدادہ کا ماسنہ ہے۔ اُسے بُورا بِکِیجے۔ لین بھاگ بیلیے اور مدائن کا ماسنہ لیجے ۔ یہ بھی ایک تماثنا تھا ، سو دیکھ رایا "
نویشروال بربواس ہو کر بھاگا اور اُس کی بیجی کیمی فوج بھی ہتھیار بھینک کر فرار ہوئی ۔ تبینول نقاب پیش اُن کھے نواز ہوئی ۔ تبینول نقاب پیش اُن کھے نواز ہوئی ۔ تبینول نقاب پیش اُن کھے نواز ہوئے ۔ امیر حمزہ نے مقبل وفا دار اور اور عمرہ عقبار کو بھیجا کہ جا کمہ اِن نقاب پیشوں کو ایسے ساتھ ساتھ

عمرو نے فریب بہنچ کر ان کو روکا اور کہا کہ امیر جمزو کا تھکم ہے اگے نہ جاؤ ۔ یہ شن کر تبینوں نقاب دار مرک گئے ۔ عمرونے کہا:

"ماشاء الله ، آپ نے الیی شجاعت اور بھان شاری کی کھ العرف بنیں ہوسکتی ۔ آئیے ، امیر حمزہ آب کو قبلاتے ہیں ۔ العرف نقاب وارول نے ایک دوسرے کی طرف عجیب سے افغارے کی طرف عجیب سے افغارے کی طرف مجیب سے افغارے کی طرف کم محمزہ کی خدمت میں ہماری جانب سے سلام عرض کرکے کہنا کہ ہم خدمت میں ہماری جانب سے سلام عرض کرکے کہنا کہ ہم آپ کے فلام ہیں ۔ بھرکسی وقت حاضر ہوں گے ۔ اسلام بین ، بھرکسی وقت حاضر ہوں گے ۔ اسلام بین ، بھرکسی وقت حاضر ہوں گے ۔ اسلام بین ، بھرکسی وقت حاضر ہوں گے ۔ اسلام بین ، بھرکسی وقت حاضر ہوں گے ۔ اسلام کرکھی قریب المیر حمزہ فرانے ہیں کہ شم

اوگوں کو ہمارے سرکی قسم ہے ضرور آؤ ۔ اگریز آؤ گے تو ہم نور میں کا گئیں گئے ہے ۔ اور میں ایس کا کیس کے ہے ۔ اور میں ایس کا کیس کے ہے ۔ اور میں ایس کا کیس کے ہے ۔ اور کھنے گئے ۔ اور کیسے گئے ۔ اور کیسے

تعبوں نقاب وار امپر حمزہ کے پاس آئے اور گھوڑوں۔ سے اُنزکر باری باری اِن کے کانھوں کو ہوسہ دیا - حمزہ نے اُنفیں گلے سے لگایا اور پڑت سے پھانے کے بعد کھنے گئے :

" مجھے إن نقاب واروں سے محبّت كى بُو اَتى ہے اور ول كو عِيب سى نُوشى ماميل ہوتى ہے " نقاب دار بہ بات سُن كر نُوش ہؤئے - بھر امير حمزہ نے كہا " اے دوستو ، مُن كر نُوش ہؤئے - بھر امير حمزہ نے كہا " اے دوستو ، مُم نے مُجھ بيہ اِس قدر إصان كيا ہے كہ بيں بدلہ بنيں ہے سكة سكة راب ايك إصان اور كرو اور وُہ به كه نقاب اُتُعالى وكھاؤ "ناكہ بيں اور زيادہ نُوش بُول " كر اپنى اپنى شكليں وكھاؤ "ناكہ بيں اور زيادہ نُوش بُول " بير ابنى ابنى شكليں وكھاؤ "ناكہ بيں اور زيادہ نُوش بُول " مير حمزہ ويش رونے لگا امير حمزہ ويش كر جيان بُوئ كو تقاب اُتُعاليا تو به ويش كر جيان بُوئ كہ وُہ عَلَم شاہ ہے - ول بيں كما الله ويكو كر ہور اور يہ تُوت - بھر سفيد بيش كا نقاب اُتُعاليا تو الكر ، يہ زور اور يہ تُوت - بھر سفيد بيش كا نقاب اُتُعاليا تو المر ، يہ جيہوا نقاب واد الكر ، يہ جيہوا نقاب واد

آب کا ہوتا ہے " حمزہ نے اس کا نقاب اُٹھایا تو دیکھا کہ شہزادہ شلطان سعدہے -

امبر حمزہ نے دوبارہ سب کو گلے سے لگایا اور نوب ریئے ۔ بھیر تھکم دیا کہ اِن نقاب واروں کے آنے کی نوشی بیں حبین منایا مائے ۔ طرح طرح کے کھانے پکیں اور آنش بازی حیواری مائے ۔

چند روز بعد سب سرواروں نے بل کر عُلَم شاہ کی دورت کی اور ملے پایا کہ انڈھؤر کے نصبے میں یہ وعوت ہو امیر حمزہ اور شہزارہ قیاد شہر بار کے سواسی سروار اور پاوان فون میں ایسی دوا دورت بیں ایسی دوا دورت بیں ایسی دوا دائی کہ سب بہک گئے اور اول فول بکنے گئے ۔ عُلَم شاہ نے فیقہ لگا کر کہا :

"اب حمزہ کو میاہیے کہ مکتے چلے جائیں اور اپنی جگہ مُجھے دے دیں میں ٹرمشم مُول اور جبتی طاقت میہرے تھیم میں ہے ، رُوٹے نہیں کر کہی میں نہیں ہے ۔ کہو تو اپنے کندھوں پر دیمنی کو انتظا کول "

یہ بات سن کر اندھور کو ہوش گیا ، سیبے بر ہاتھ مام کر بولا " اے عَلَم شاہ ، زیادہ کب کب نہ کر۔ تو نے طاقت دیکھی بھی ہے یا گورنہی باتیں بناتا ہے ؟ بھلا مجھے سے زیادہ

زور آور حمزہ کے کشکریں اور کون ہے۔ بیں نے بھی حمزہ اسے کبھی شکریں اور کون ہے۔ بیں نے بھی حمزہ اسے کبھی شکریں ا سے کبھی شکست نہیں کھائی ہے۔ اُن کی مبگر لیسے کا سی اُن می مبلر الیسے کا سی اُن می مبلر الیسے کا سی اُن میں مبنجی ہے۔ اُن می مبنجی ہے ہے ۔

عرض دونوں میں نئوب کی کر الیسی باتیں کرنا زیب نے انھیں کرنا زیب نے انھیں سمجھانے کی کوشیسٹ کی کہ الیسی باتیں کرنا زیب منہیں دیتا۔ اگر امیر حمزہ کو بہا بیل گیا تو نواہ مخواہ دل میں دیج کریں گئے اور طرح طرح کی بدگانیاں بیدا ہوں گی مگر لندھور اور مُکم شاہ نے اُن کی ایک نہ نشتی -

و و اور میرس میں اسلم میں اسلم میں باتیں امیر حمزہ کو اسلم میں ہوئی کو اسلم میں ہوئی کو اسلم میں ہوئی کا اسلم میں می

ہیں بچار دِن بعد صلاح کھھری کہ دریائے عدن ہر جل کرفشوں صحنت کا حبث منایا جائے ۔ سب تبار ہوئے اور دریا ہر بہنج گئے ۔ ہپلوان عادی نے لنگر لنگوٹ کسا اور دریا میں اُر گیا ۔ امیر حمزہ مجی عادی کے قریب ہی نہا رہے ستھے ۔ یکا بک ایک بہت بڑی موج دریا میں اُکھی اور اِن، دونوں کو اجعے ساتھ بہا کرلے گئی ۔

متعورى ومر بعد وريابي طُوفان كِهُم متعا تومسروارول اور

پہلوانوں کو معنگوم مُوا کہ امبر حمزہ اور عادی ہیلوان غائب ہیں سب كو تشولين مُونى - دريا مين دُور دُور بك تلاش كيا مكر بي يتا نه حيلا كه بيه دونول كهال زمكل سكيم -أدهرامير حمزه بهن بهت كنارك بريهني اور تفكي ير ائے۔ حیران میلینان وہاں کھرے سوچ رہے تھے کہ میہ کون سی جگر ہے کہ ایک شخص گھورے برسوار آیا وکھائی دیا۔ امیر حمزہ نے اُسے اواز دی اور کیا" اے سوار اِدھر ا - مجھے کھے کو جینا ہے ۔ اُس نے کھے ہواب مذ دیا۔ شاید یہ خیال کیا کہ کوئی ماہی گیریا ملاح ہے۔ گھوڑا دوڑا تا ہوا قریب سے گزر گیا۔ نب امیر عزہ نے میکار کر کیا: ماے شخص ' سنجھے قسم ہے -ایک بات میری شن لے " اس نے ناراض ہو کر کہا " کہہ کیا کہتا ہے ؟" يه كه كر قوه فريب آيا - امير كوغُفته آيا ، كين عكم : " تو مُرُت بداخلاق ہے ۔ مات کرنے کی تمیز نہیں " بيرسُن كر وُه تشخص أبك وم مجرُك أمُّنا - كرسے تلوار بینجی اور حمزہ بیر حملہ رکیا - انتھول نے وار بھیا کر ملوار کے قبضے بر ہتھ موالا اور تلوار جبین کی - بھر وہی تلوار تول کر ابک این الیا مارا که وه شخص زخمی بو تمد گرا - به دیکه کر حمزہ کو اُس کے حال پر افسوس کا یا اور پھیتانے لگے کہ خدا

خير كرے ، نائن بر فتل بنوا - مگر ابھى اس ميں كھے مان باقى مقى - وه كين لكا: " بين ترمندو بنواكر نائق مجھے سے حبکواكيا۔ اب يوج كيا أوجينا حاميات ؟ و امير حمزه ائس کے سرائے بیٹھ گئے اور کھنے گئے " میں تو مجھے سے مرف إننا معلوم كرنا سامنا تھا كہ يہ جگہ كون سى ہے اور تُو کون ہے ؟ گر تو نے الیا ہواب ریا کہ مجھے عُفتہ أيا اورميرا لائف عجم ير أكل كيا- الله عجم بير رهم كري " یہ سُن کر وہ شخص رونے لگا اور کھا مو ورہا کے اِس کنارے پر دس کوس دُور شہر عدن سے اور ایک سوواگر نواجہ خُرِشِيدولاں رستاہے - میں اُس کا عُلام بُوں ۔" اتنی بات کرکے وہ مرکیا - امیر حمزہ نے اس کے کیارے اور سب بتھیارہے رہے اور بخود بین رہیے ۔ پھر آسے دیت میں کھیما کھود کر دفتایا اور اُس کے کھوٹے یہ سوار ہو کر خہر مدن میں آئے - لوگوں سے یُوجیا کہ بہاں اچنی سرائے کون سی ہے ؟ سب نے اکفیں تعین سے دیکھا اور کھنے ملے کہ یہ کیڑے ، بتھیار اور گھٹا فواج فورت کے نگام کا ہے۔اس شخص نے کہاں سے یہ چیزیں لیس ج انفول نے بنواجه خورشید کو پر خبر پہنچائی - قد اُسی دفت کایا اور امبر

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



عزوسے کینے لگا:

"اے اجبی اسی کی بی بنا تو کون ہے اور تو نے میرے اللہ کے ساتھ کیا سکول کیا ؟ معلوم ہوتا ہے تو قرآق ہے اور میرے اللہ کے ساتھ کیا سکول کیا ؟ معلوم ہوتا ہے تو قرآق ہے اور میرے نظام کو مار کر تو نے یہ چیزیں ہفتیا کی ہیں "
میں امیر حمزہ نے کسے سارا واقعہ نشایا ۔ اس نے غور سے اُن کی نشکل دیجی اور بہجان رلیا کہ واقعی یہ امیر حمزہ ایس ۔ خوام بوٹورشید سوواگر نے ایک مرتبہ کلک اصفہان میں ایس نوام فرشید سوواگر نے ایک مرتبہ کلک اصفہان میں اسی نے امیر حمزہ کی ہے مد انتظام کی اور کہنے لگا :

"ہمیں نے آپ کو بہجان الیا ۔ بے شک آپ امیر حمزہ ایں اور شہنشاہ اویشروال کے والا ہیں ۔ اب آپ میرے گئر تشریب کے والا ہیں ۔ اب آپ میرے گئر تشریب کے بطیع اور میری ہمزت بڑھا شیع ۔ اسلام مکان امیر حمزہ نواجہ نورشید کے ساتھ آس کے عالی شان مکان ہم بہنچ ۔ اس نے کھانے سے ہی جانے کھانے سے ادائاہ کون اراغ ہموے تو اوجھا " اے نورشید اس شہر کا بادشاہ کون فارغ ہموے تو اوجھا " اے نورشید اس شہر کا بادشاہ کون

ا جناب افران عدنی میاں کا بادشاہ ہد یہ نورشید نے جواب اللہ اللہ علی میاں کا بادشاہ ہد یہ نورشید نے جواب اللہ ا دیا '' مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ بیں اکثر اُس کی خِدرت میں اللہ اُس کی خِدرت میں اللہ اُس کی خِدرت میں اللہ اُس " نؤب انٹوب سے کرا دو۔" امیر حمزہ نے کہا ۔ امیر حمزہ نے کہا ۔

"بہرت بہتر۔" نواج نورشد نے اہتے باتھ باندھ کر کہا " مجھے یعنین ہے کہ بادشاہ آپ سے بل کر بے صد نوشش ہوگا " سے بل کر بے حد نوشش ہوگا " " انجیا میاں سوداگر ، ایک بات عور سے نسنو " امیر حمزہ نے کہا " ہم چند روز کے رہیے ویوانے بن جاتے ہیں بٹم اپنے ممکان سے ایک شرنگ شہر پناہ "کک کھدواڈ - ہم اِس شرنگ میں جا کہ رہیں گے ؟

نوام نورشد اس عجب فرائن بر حیان رہ گیا۔ لیکن اسے کچھ اور نوچھنے کی خبرات نه مُونی ۔ ادب سے بولا :
"سطنور کے اِس مُکم کی مجی تعمیل کی جائے گی ۔ اُج ہی سے اید بہت مردور کے اِس مُکم کی مجی تعمیل کی جائے گی ۔ اُج ہی سے جند مزدوروں کو کام پر لگا دیتا مُوں ۔ چند روز کے اندر اندر مُرنگ کھد جائے گی ۔"

''اے سوداگر ، رُوپے چیے کی اِلکر نہ کرنا - چیننا نمرچ ہو گا ، ہم ایک ایک کوڑی اوا کریں گئے ش

قصد مختصر خواصہ نورشیدنے آپنے مکان کے اندر سے شہر پناہ کے دروازے تک شرنگ تبار کرا دی اور امیر حمزہ دو گھڑی رات رہے اس شرنگ بیار کرا دی اور امیر حمزہ دو گھڑی رات رہے اس شرنگ بیں آن کر بیٹے اور یہ عجب نعرہ لگایا :

" یہ دنوار کون ہے اور کہاں سے آیا ہے ؟"
انب امیر ممزہ نے ایک کا غذ ہر کچھ رہے کر خواجہ ٹورشیہ کو دیا اور کہاں سے کا غذ ہر کچھ رہے کہ کہ دو۔ کو دیے دو۔ بازناہ نے اس کا غذ کو دیے دو۔ بازناہ نے اس کا غذ کو دیکھا ۔ لکھا نخا :

"اہے فارن عدنی ، ہمارا نام دیوار کرکنگ ہے۔ ہمیں بہا بہا ہے کہ نوشیرواں آج کل مہت برلیتان اور خوف دوہ ہے۔ کوئی عرب امبر حمزہ نامی ہے۔ اس نے نوشیرواں کے کئی ملک جیبین عرب امبر حمزہ نامی ہے۔ اس بیے ملک جیبین کر وائیں نوشیرواں کے بیس اب بہم اس بیے بہاں ہائے بیس کر دائیں نوشیرواں کو بیس کہ امبر حمزہ سے یہ ملک جیبین کر دائیں نوشیرواں کو بیس کہ امبر حمزہ سے یہ ملک جیبین کر دائیں نوشیرواں کو

دبن - اِس علیہ سنٹھے لازم ہے کہ نویٹیرواں کو عدن ہیں اُسنے کی دبوت وہے ہے

قاران عدنی بر رُقع براھ كر بيے حد نُوش مُوا اور دِلوليا کی ٹوب نعظیم کی - تھیروائیں ایسے محل میں جا کر ایک تھی نویشیرواں کے نام رکھ کر قاصد کے فدیعے روانہ کی - فاج نے وہ چھی بختک وزیر کو دی - کہ اُسے پڑھ کمہ جبران بُوا اور آخر اس نے نویزبرواں کو سفر مید آمادہ کررکیا جی روز بعد نوینیروال عدن بین واحل بچوا - فارن سے ملاقات موئی۔ اُس نے سارا حال بیان رکیا ۔ بھر نویشیرواں کو اپیے ساتھ شرنگ پر لایا اور وہوانہ کرکٹگ کو دکھایا - دہوائے نے نویشرواں کو دیکھتے ہی اس زورسے بلا کوم بلا لوم کا نعرہ مارا کہ زرمین تھرا گئی اور ڈرکے مارے نجلک اور نویتبروال کا نون حم گیا - وُہ دونوں فارن سے کہنے لگے: " مبلد بہاں سے 'جلو ورنہ ہارے ول کی حرکت بند

ہو جائے گی '' بیرس کمہ دِلوانے نے اپنی شرخ شرخ کا تکھوں سسے

بیہ ن کر رواسے سے اب ماری مری مری مری مری مدد کو اور کہا " اسے بادشاہ ' ہم تیری مدد کو اور کہا " اسے بادشاہ ' ہم تیری مدد کو اور کہا " اسے بلا حمزہ کو اور نماشا دیکھ اسے بین ۔ اب زبکر نہ کہ ۔ مبلا حمزہ کو اور نماشا دیکھ اسے بغلین سبانے لگا۔ اس

نے فورا ایک خط امیر حمزہ کے نام بکھا اور قامِد کے باتھ رواز كيا - ظامرت امير حمزه است لشكرين تريخ - أن کی ملکہ عکم شاہ بیٹھا تھا ۔ شہراوہ قباد شہریارنے برخط پڑھ كر عَلَم ثناه كو ديا - عَلَم شاه في أسى وقت نشكر كو الويج كرينے كا تھكم ديا ۔غرض يہ تھى عدن بيں پہنچے ۽ فاران كو خبر بھوئی۔ اُس نے علم شاہ کو بیغام بھیا کہ تھیں کس نے 'بلایا تھا کہ بیال ا گئے ؟ ہم تو حمزہ کو فبلاتے ہیں۔ اسے بھیجو۔ عکم نتاہ نے ہواب میں عمد بھیجا کہ حمزہ دریا میں ڈوب گئے ۔ اب میں نے آن کی گدی سنھالی ہے ۔ بُواُت ہے تو میرے سامنے ماؤ ۔ بختک نے جب امیر حمزہ کے دریا میں ڈووسنے کی خبر سى تو أسے يفنين مذكيا - ول ميں كينے لگا ، فرور كوني حیال ہے۔ وریز حمزہ الیا تشخص تہیں جو دریا میں ڈوک عائے۔ انتھا خبر، وتجھا مائے گا۔ اس نے یہ تمام باتیں دِیوار کرکنگ کو عا کر بنائیں ۔ دِیوانے نے تھم ویا کہ طبل جنگ بجواؤ۔ ہم عُلَم شاہ کا کس بل دیکھیں گئے۔ بختک نے طبل جنگ بجوایا اور دونوں لشکر کا من سامنے السلے - قاران نے است ایک سیلوان طوفان عدنی کو اشارہ کیا کہ میدان میں شکھے اور ممفایلے کے الیے للکائے

طُوفان عدنی گرجبًا برسًا میدان بین آیا اور للکار کر کہا:

"جسے موت کی آرزُو ہے - میرے سامنے آئے - وم کے دم بین دُوسری دُنیا کو بہنجا دُول گا اکھی یہ للکار مُشکل سے ختم بُوئی تھی کہ صحا کی جانب سے گرد آڑی اور آئی سے دِیوانہ کرکنگ تمووار مُوا اُس نے آئے ہی طُوفان عدنی کے ایک گھوٹیا ایسا مارا کہ اُس نے آئے ہی طُوفان عدنی کے ایک گھوٹیا ایسا مارا کہ اُس نے زبین بر ستر قلا بازبال کھائیں اور ڈھیر ہو گیا۔
قارن عدنی نے مُن مِچایا کہ یہ دِیوانہ عجب ہے ہُووہ آدمی نے قارن عدنی سے ہُووہ آدمی نے قارن سے کہا ؛

"کیا اِس بہلوان کو معلوم نہ تھا کہ ہم میدان بیں انسے والے ہیں ۔ بھر یہ ہماری اِجازت کے بغیر کیوں ہملا؟ اِس کی منزا ہیں مقی ہے

یہ سُن کر قارن عدنی ڈر کے مارے خاموش ہو رہا ۔ انتے میں دیوار عُلَم شاہ کی نوج کے سامنے آیا اور اپُوری قوت سے چلایا :

" بلا تُوم . . . بلا تُوم . . . بلا تُوم . . . " به نعرو إس غفنب كما تفا كه عُلَم شاه كا كلبحامي بنجه كيا -اُس نيه شلطان سر برمه كو إنناره ،كيا كه مبدان بيس بكل اور دِبوانے کا مُفابلہ کر ۔ سربربہۃ شمشیر ہے کرمیدان میں آیا اور دِبوانے کے دُو برُو بہنچ کر بولا: " تو مِرف نعرے لگانا ما نتا ہے یا کچھ بہادُری سمجی دِکھلانے کھا؟"

دیوارز برس کر طیش میں آبا۔ اُس کے ہاتھ میں ایک بھاری کوئی مقی وہی ماری - سربربہذ نے اپنا سربجابا - اُس کے گوڑا اُکٹ کر لکڑی اُس کے گوڑا اُکٹ کر لگڑی اُس کے گوڑا اُکٹ کر اُل اور مرگیا - ہمر برمہز دھڑام سے گوڑے کے ساتھ بھارا اور مرگیا - ہمر برمہز دھڑام سے گوڑے کے ساتھ بھی اُرا - دیوانے نے لیک کر اُس کے ہاتھ پیر باندھے اور قاران کے سابھوں نے دول نے کہا ۔

مقوری دیر بعد طبیش دیوان میدان میں آیا - دیوان کرکنگ نے اُس کا بھی میں حشر کیا - بھر طوفان بن بھن کرکنگ اُسے بھی باندھا - اِسی طرح شام ہونے بک کرکنگ اُسے علی باندھا - اِسی طرح شام ہونے بک کرکنگ اُسے علی شاہ کے سات بہلوانوں کو شکست دے کر باندھا اور قار ان کے تشکر میں بھیجا - بجوانی سورج غروب ہوا بھی اُسٹر میں بھیجا - دوبانہ کرکنگ اپنی مرنگ اُسٹر اور نورشیرواں قاران کے ساتھ ممل میں داہیں آیا - بختگ اُسٹرواں قاران کے ساتھ ممل میں داہیں آیا - بختگ المراد نے موقع یا کر تنہائی میں نویشیرواں سے کہا :

د لوار حمزہ معلوم ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آنا کہ اِس میں، کیا راز ہے ﷺ

انگلے روز نوینروال شرنگ کے نزدیک گیا اور دِیوائے سے وہی بات کہی ۔ دِیوائے نے گور کر بختک کی طرف دیکھا اور گرج کر کہا " اے نوینیروال ، معلوم ہونا ہے یہ بات میں برمعاش وزیر نے بنائی ہے ۔ یہ سات یہ بات شخصے اس برمعاش وزیر نے بنائی ہے ۔ یہ سات یہ بہلوان تو کیا چیز ہیں ، کے تو حمزہ کے تشکر کے ایک ایک سپاہی کو فتل کر دُول ۔ گر ابھی مجھے اِجازت نہیں ایک سپاہی کو فتل کی فرورت ، ایک سپاہی کی فرورت ، ایک سپاہی کی فرورت میں دکھ اور بن میلوانوں کو فید میں دکھ اور بن میلوانوں کو فید میں دکھ اور بن میلوانوں کو فید میں دکھ اور

جا كر طبل جنگ بجوا " دولے کی بانیں بختک نے سنیں تو جہرے کا رنگ بلدی کی طرح ببلا بیر گیا - انته بور کر کینے لگا "جناب بين آب كا عُلام بيُون - باديثاه كو مجيح مشوره دبيا ميرا " زباده کک کک نه کرو اور بهال سے وفال بهو حالی" وہ ار گرج انتھا اور سختک کو مارنے کے ملیے اپنی مکڑی اُٹھا تی ۔ بختک وہاں سے سریہ پیر مکھ کمہ بھاگا التحصے تعمر كرتھى بنہ ويكھا -و نویشیرواں نے طبل حباک بجانے کا تھی دیا۔ تھوری دیر یں میدان کینگ دونوں فوجوں کے تصوں اور گھوڑوں کی "ا بیں کی آواز سے گوریخ رہا تھا۔ اس روز دیوانے نے حیرت انگیز نشیًا عیت کا مخطابرہ رکیا - کئی سرواروں اور إعوانوں كو تحبيلى بحاتے ميں باندھ كمر طال ركيا - بكا بك عطان سعدنے مکم شاہ سے کہا: " بیجیا جان ، به دِلوار: تو ہمارے ہر مہلوان کو نبید کڑا جلا جاتا ہے ۔ احازت ہو تو اِس کے مفایلے کے اليه بيس مبلك بيس بكلول ؟ " « منیں بیٹا ، نٹم ابھی کم عمر اور نا تجربہ کار ہو۔ اس

PAKSOCIET

دہوانے سے کیوں کرجیت سکو گے " عکم نشاہ نے بواپ دیا - مگروُہ نہ مانا اور مخابلہ کرنے کے لیے بند کرنے لگا - مجيور ہو كر عكم شاہ نے سيدكو إجازت وسے وى اور وه كهورًا برها كر ميدن بين آيا -ربوار کرکنگ نے جبرت سے سعد کو ویکھا اور پھے سے مسکولیا - بھر کھنے لگا " اے بیجے : کیا حمزہ کے نشکر میں کوئی بڑا آدمی باقی منیس رہا ہو تھے کرنے کو بھیجا ہے ؟ مجھے بچھ بہتر س اتا ہے - بہتر بہی ہے کہ والیس میلا سا اور کسی برے میلوان کو بھیجے ۔ سعدنے بے نوفی سے بواب وہا " اے داواتے ا میری عمر اور نا مخربہ کاری مید مت جا۔ بیں نے بڑے بڑے سنہ زور بیلوانوں کی گردنیں مجھکا بی ہن بھکرا کو منطور ہو گا تو تیری گردان تھی اپنچی کروں گا ۔ اب زیادہ وفت ضا ہے یہ کر اور وار کر ۔" " احجا تو مجرسنجل "۔ دیوانے نے کہا اور اپنی لکڑی كا وار ركبا وسعدت وار بجايا مكر أس كا كھوڑا ألك كريرا. اور مركبا - تنب سعدنے مجلانگ لگائی اور دلوانے سے لیٹ کر گئتی نونے لگا - وہوانہ دیر تک سعد کو ایک اُنتاد کی طرح زور کرانا رہا اور جب اُس نے دیکھا کہ

سعد بڑی طرح تھک گیا ہے اور بانینے لگا ہے تو اُسے باندھا اور فارن مدنی کے حوالے رکیا ۔ بخلک نے نوستی سے میر بغلیں مجائیں اور والسی کا طبل بجوایا - اس کے بعد اینا وہی تنبیر نویشیرواں برظاہر کیا کہ یہ دلوار کرکنگ اصل میں حمزہ ہے ۔ورنہ روستے زبین میہ اور کون سے ہو گؤں حمزہ کے تمام سیلوانوں اور سرداروں کو تالو میں کرے - نواحیہ نورشیہ سوداگہ نے بہ " آہے کل بھی بہی بات کہی تھی اور دیوانے کو بتا ببل کیا تھا۔ الیا نہ ہو کہ وُہ نارامن ہو کر آپ ہی کا کام تام کرڈالے بہترہے کہ زبان بند رکھیے " یہ گفتگو ہو رہی بھی کہ عُلی مِجا کہ دلوانہ آیا ہے۔ إنفية مين وه ولوامة ابيت ممنه زور كهورس برسوار نويتنروان کے دریار میں آیا -سب ڈرکے مارے نعظیم کے لیے اُنڈ کھڑے ہوئے۔ نویشروال نے ٹویش ہو کر کہا! " آؤ کھائی واوانے ، یہاں ہمارے یاس مخنت ہر آن دِنوانہ گھوڑے سے اُترا اور تخت بید اِس طرح چڑھا كه أس كي شجيليل بل كنيل - بير نعره لكايا ، بلا توم ...

بلا تُوم ... نویشیروان م بختک اور تنارن عدنی مخفر نخر کا نیست لگے۔ چند کھے ابعد بختک نے خواجہ ٹورنٹید کے کان میں کوئی بات کہی ۔ ننب مواجہ ٹورشید نے ویوانے سے کہا : م اے دلوانہ بلا توم .... وزیر صاحب کیتے ہیں ک ہمیں شک سے کہ آپ دیوانے کے تجیس میں حزم ہیں اور اگر آپ حمزہ نہیں ہیں تو شلطان سعد کو ایسٹے کاتھ سے قبل کیجیے تاکہ ہارا نشک دور ہو " دِبولنے نے گھور کر سنگ کو دیکھا تو وہ میلایا ۔۔ " نہیں جناب ، میں نے ہر گز الیسی بات نہیں گہی۔ بب نواس تورنشيد حجوظ بولية ب " روبواية زورسے بهنسا اور کھنے لگا '' ہم نوکب جانتے بیں کرتم میں کون ستیا ہے اور کون حجومًا - کل ہم ایسے بیرو مرشد کی خدمت بین جائیں گے اور اُن سے تسلطان سعد کو قنل کرنے کی اِمانیت لیس کے - اگر اِمانیت بی کئی تو بیلے شلطان سعد کو اور میم سختک کو شک کرنے کے جُرم میں موت کے گھاٹ اُٹارا جائے گا " اب تو مختک کے بیروں تھے کی زمین بھل گئی۔ دِلیا إس زور سے وحرکا بھیے رہیئے سے لکل کر باہران طبط کا - موت سر مید منازلاتی دِ کھائی دِی - اُسی وقت روّا ع

دِیوانے کے قدموں ہر گرا اور معافی مانگے لگا۔ دِیوانے نے اُس کو مفوکر مار کر پرے بٹایا اور کہا: " جاؤ ، ہم نے معاف کیا لیکن یاد رکھو ، آیندہ تم نے کوئی گؤ بڑ کی تو بھیتا نہ جھوڑوں گا ۔ یہ کہد کر داوانہ اینے گھوڑے بر سوار مُوا اورشہر کے بازاروں بیں گھومنے لگا۔ ایک عبکہ اُس نے پھر وگوں کو دیکھا کہ ایک ڈیلے بیلے شخص کو گھیرے موسے ہیں اور وُہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے۔ دیوانہ کرکنگ قریب بہنجا تو لوگوں نے راستہ دے دیا ۔ دُیلے دِلوانے نے غضتے سے کرکنگ کو دیکھا اور کچھ مجڑ بڑایا ۔ تب كركنگ نے نعرہ لگایا: " بلا تُوم . . . " دُوس ب دِيوائے نے بی مائز کر کہا " بعلا توم ... بلا تُوم ... مبلا تُوم ... یہ "کبوں تھبئی ریبہ مبلا تُوم کیا ہے ؟"کرکٹنگ نے اُس ہے بوجھا۔ " أور مين يُوجِينًا بُول به بلا لُوم كيا به -" دُوسِت دیوانے نے کیا۔ " تنجیج معلوم نہیں کہ میں منات دبوتا کا بچاری مہول "

" اور شخصے منہیں معلوم کہ بیں لات دبوتا کا شاگرد ہو دُوس وبوانه بولا " آج سے اس شہر میں میار ممکم جلے گا۔ سمجها که منیں ؟" ان بانوں سے امیر حمزہ کو شک مجوا کہ بیر ضرور عمرہ عتبار ہے جو مبری طرح دِلوار بن کر آیا ہے۔ نرمی سے کینے لگا: " اے دیوانے ، تیرا نام کیا ہے ؟ مجھے کرکنگ دیوانہ كيت بلس " " اور مجھے دلوانہ گویا ۔" عمرُونے جواب دیا۔" اب تو يهال سي سي محاك ما ورنه برا حشر كرون كا " یہ سُن کر کرکنگ کو طبیق آیا اور عمرُو کو مار سنے کے سُلِيع كُمُولِيه سِهِ أَنزا مُكُرعَمُ و مُنذ حِبُلاتًا بَهُوا فُورِهِا كَعَرْا بُوا ۔ کرکنگ اُس کے چیچے لیکا ۔ عُمْرُو اور نیز بھا گا ۔ آخر دونوں دوڑتے تھا گئے وہاں کن چننے جہاں نکم شاہ کی فوج عظمری بنوئی تھی ۔ عمرو سیدھا تناد شہر یار کی بارگاه بین گفش گیا ۔ ولوانہ کرکنگ تھی بلا تُوم بلا تُوم كا نعره لكانا بنوا باركاه مين كفس كيا اور حبب ديما ك شهزاده قباو شهريار تخنت پر بينها دربار كر راج سے تو

## WWW.PAKSOCIETY.COM

آپ بھی اُنگیک کر اُس کے برابر جا بیٹھا اور اینی ٹانگیں أس كى جانب عصلا كر إشارے سے كما ... دباؤ-یبر گناخی دیکھ کر دربار کے پہرے واروں کو غصتہ آیا۔ ور وُه تلوارین کینیج کر دلوالے کی طرف کیلے - مگر تعاد الله بالدفيع أتضي روك ديا اور كها: " نحبر دار، إس سخص كو كوئى نُقصان نه يهني - به جارا بھان ہے اور صُورت سے کوئی بڑرگ معلُوم ہوتا ہے۔ اِس الے بیر وابنے بیں کیا مُضالفت ہے " اِنتے بیں کیسی نے عکم شاہ اور لندھور کو نیے خبر تینجائی فرہ تھاگے بھوتے وربار میں آئے اور دبوانے سے آمنا سامنا بہوا علم شاہ اور لندھور گھولیے تال محر مارتے کے ولیے کے بڑھے۔ مگر قباد شہریار نے ایخیں اپنے سرکی قسم و**شی اور کیا :** " دیکھیے" بیہ ہمارا مهان ہے۔ اِس سے بہاں کچھ نہ کہنا۔" تنب مُلَمَ شاه اور لنْدهور حَيُب مو رجه اور دبوانه ألمُه رشهر میں جلا گیا ۔ ا کلے روز طبل جنگ بجا - دونوں نشکر میدان ہیں آئے - لندھور نے ماع کہ میدان میں جا کر مقابلہ کرسے ليكن تنهزاده قباد شهريايه خيه منع كميا - لنْديهُور حبران تفاكه

میں حب بھی جنگ کا إرادہ كرتا مجول قباد شہر بابہ منع محرتا ہے۔ اُدھر عَلَمُ شاہ نے دِیوانے سے لڑنے کا اِدادہ کہا ۔ اجانک قباد کے لشکر میں سے ایک عجیب سے تطلیم کا داوات بھل اور بھے کر دلوانہ کرکٹاک کے سامنے بہتی گیا۔ یہ عمرو عتار تھا۔ کرکنگ نے نعرہ لگایا: " بلا أوم .... بلا أوم ...." عُرُو نے تھی جواب میں کہا: " جِلًا تُوسِم .... جِلًا لُومٍ .... " میر مشن کر کرکنگ نے عمرو کو مارنے کے بلیے اپنی مکڑی أنهائي - تب عُمُو نے ہمتھ یا ندھ کر کہا: " مجانی حمزہ ابیں نے آپ کو بیجان لیا ہے۔ آخر ہم جال نثاروں ہر بہ کیس بات کی خطگی ہے ؟ کیوں آپ نے يه روتته اختتار كيا؟" " اے عمرُو ، بیں نے تھی سکھے تیجیان رہیا ہے "۔ حمزہ نے کہا " بہتر یہی ہے کہ مجھ سے بحث مت کر اور چیس حیاب والیس جلا جا ، ورہ باندھ کر لیے جاؤں گا " " اچھاء تو یہ سرحاضرہے - کاٹ یلجیے " عُرُو نے بواب دیا اور گردن محیکائی - امیر حمزه نے حیلاً کر مکڑی ماری عَرُو كُر بِيلًا - اميرنے جلدی سے اُسے باندھا ، تواجہ تورشید

کے والے کیا اور کہا " یہ قبدی بہت خطرناک ہے۔ اِسے مفاظت سے رکھنا ۔ الیہا نہ ہو بھل مبائے "
مفاظت سے رکھنا ۔ الیہا نہ ہو بھل مبائے "
فواح نورشید نے عمرو کو لیے مبا کر اُسی سُرنگ میں ڈالا بھی میں امیر حمزہ نے عمرو
بھی میں امیر حمزہ رہنے منفے ۔ رات کو امیر حمزہ نے عمرو
کو طلب کیا ۔ وُہ کہتے ہی امیر کے قدموں پر گرا اور
کھنے لگا :

" يه آب ف كيا كيا ؟ سارے فشكر كا خاتم كروما " امبركو أس كے روقے يہ ترس آيا - كھنے سكے "اے عُرُو ، کسی میر اِس راز کو ظاہر نہ کرنا ۔ وُہ بات باوے۔ جب علم فناہ نے کہا تھا حمزہ کے کو جائیں اور اب میر اُن کی جگہ سنیال ہوں گا اور مینی بات لندھؤر نے مجو کہی تھی ۔ اے عمرو ; میں نے ان توگوں کی ارمائش کم ہے۔ جبر، اب ہم سی اینا توکر بنا کر رکھیں گے " صُبح کو امیر حمزہ نے خواجہ نؤرشید سے کہا کہ قاراد عدنی کو اِطلاع کر دو کہ بہ دِلوار گوبا ہے۔ یس کا نصر جلا توم ہے۔ اِسے ہم نے پہند کیا ہے اور ایٹا ملازم بنائیں گئے۔ خواجہ نورشدنے جا کر یہ بات نویشیوال ۔ كبى - قارن عدنى تجى ولان حاصر تفا - وُه كيد لكا: " ديوار كركنگ كا بهم بيد برا إصان سے كه أس -

### 74

حمزہ کے اِنتے بڑے بڑے سیلوانوں کو باندھا ہے۔ ہم بڑی نُوسَى سے اُس کے ملازم ولوارہ گویا کی تنخواہ دیں گے۔ یہ دُوسرا روبوانه مجمى برا علينا يُرزه نظراً ما ہے " بختک نامُراد نے مُنہ بنا کر کہا " اب تو مجھے بُول لِفِتن ہو ٹیکا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی سازیش ہو رہی ہے۔ یہ نبا دِبوار: ضُرُور عُمْرُو عَيَارِب - مُجِهِ إِس كَى جِلْ وَهال بهر بیرس کر نوبیبرواں نے طبیق میں سمر ایک جانٹا ہنتک کے ممنہ بیہ مارا اور کہا " تو ہر وقت بکواس کرنا ہے ۔ جبی چئیب تہیں رہتا - تجلاعمرُو بہال کہاں اور حمزہ کو کیا فرورت بیری سے کہ دیوانے کا بھیس بائے اور اپنے ہی آدمیوں کو باندہ باندھ کر ہمارے توالے کرے " تنيسرے دِن دونوں دِيواتے ميدان مِن آئے اور طبل بینگ اس زورسے بجوایا کہ دوست موسمن سب کانپ اُنٹھے اس مزنبہ میم کندھورتے متفایلے کا ادادہ کیا مگر قباد مشہر یار سنے منع کیا - کنٹرھؤرنے ادب سے کہا: " اسے شہزادے میری جان آب پر قربان ۔ آپ باربار منجع شرمندہ کرنے ہیں - ہیں دیکھتا ہوں کہ اِس دیوانے کی گناخیاں روز بروز بڑھتی جاتی ہیں ۔ اُس نے ہمارے

سب بہلوانوں اور سرواروں کو ایک ایک کرکے باندھ راسا سے ۔ یہ ہارے ملیے ووٹ مرف کا مقام ہے۔ یاں جب بھی اس سے دو دو ماتھ مرف کا ادادہ کرتا ہوں ایب مھے روك دييج بين - أخريه كيا بات ہے ؟" شہراوہ فیاد شہر بار کسے لگا "اے لندھور، میں جو کھے سم رہا ہوں مصلحت کا تفاضا یہ سے کہ زبان نہ کھوٹوں انھی بیں عُلَم شاہ کو میدان میں بھیجیا جول -اگر اُس نے دِبولتے کو زیر نہ کیا تو میر تم اس کے متفاہے میں بکلنا " به رأن كر لنكيفور فوش أبوا - عَلَم شاه البيت بدن بر تهام بہضیار سیا کر سفید گھوڑے پر سوار بھوا اور میدان بیں آیا ۔ اُس کی شان وشوکت اور ُرعب داب ویکھ کر سب کے مُنہ سے آفرین بھی ۔ دیوان کرکٹک نے اُسے ویکھ کر بلا تُوم كا نعره لكايا - علم شاه سنس كركين لكا : " النے دِیوائے ، إن بنے مودہ تعروں سے میں مذ ڈروں كا - الهي كوفي وم بيس إن نعرون كا حال سب بيد كفلا حاتا ہے۔ توقع ہارہے باوشاہ کی بارگاہ بیں آن کر جے ہے اوبی كى ہے ، اس بر ميں نون كے كھونٹ بالى را بمول - اكر شهراره قباد شهر بار مجھے قسم نہ دنیا تو دہیں تیرے محکویے كر فالنا ."

یہ تقریبہ مشن کر دیوار کرکنگ نے سچر بلا توم بلا توم کا نعرہ لگایا۔ نئب علم نشاہ نے حیلا کر اینا نیزہ ردیوانے کو ملا ائس نے ڈھال بر روکا اور نوو مجی حملہ کیا۔ دونوں بیں وریہ تک نیزہ بازی بوئی - کابک دلوانے نے بائیں الحظ سے تلوار کا ایسا کاتھ مارا کہ عکم شاہ کا نیزہ کٹ کر دُور ع الرا- يه ومكيم كم علكم ثناه في الرز سنبطال أور نعره لكا كر كرندس حمل كيا - ديوانے نے يہ حملہ بھي وهال پير روکا مگر بدن کسینے سے نہا گیا اور گھوڑے کی کمر لوٹ گئی۔ عَلَم شاہ تھی چوش میں اکر ایسے گھوڑے سے اترا اور الرُّز گفانے لگا۔ اِنتے بین کرکتگ کے ملازم دِلوار گویا نے بھی ایسے آتا کو ایک ابنی گرز لا کر دیا - دونوں بہنت دیر بھک ایک دوسرے برگزز مارتے رہے - اِن کے ممکرانے سے ایک ہولناک متور بیدا ہوتا تھا اور جنگاران اسمان میک ماتی بخیں ۔ حتی کہ دونوں کے گرز کوٹ کیے۔ اب انتقول نے "للوارس سنجالیں - دیوائے نے باڑھ بحاكر قیصت بر ایج طوالا اور جیشكا ماركر تلوار عكم نشاه كے المتم سے جین کی - ملکم شاہ نے طبیق میں آ کر دیوانے کو مکر ماری اور اُس کھے گرمیان میہ جاتھ ڈال دیا ۔۔ دِیوانے نے بھی تلوار بھینک دی اور عَلَم شاہ کا گریان

پکڑ رلیا - دونوں میں گشنی کے داؤ یہ نی ننٹروع ہوئے عَلَم شاہ کے بدن میں ہے بناہ طاقت تھی ۔ امیر حمزہ نے محموس کیا کہ وُہ اُن پر حاوی ہو رہا ہے۔ تب اُنھوں نے دل ہی ول میں خدا سے دُعا کی کہ اے پروردگار عالم ، بیر بنوان اور زور آور ہے - ہی اس کے منفایلے میں افور صا اور کمزور بچُول - نوُ ہی میرا حامی اور مدوگار ہے توُ اپیے فضل و کرم سے مجھ کو عکم شاہ بر فتح باب کر۔ کینے 'ہیں کہ دو دان کک مشکسل گھٹنی ہوتی رہی ۔ تیسرے دِن شام کے وقت امیر مِمَزہ نے عَلَم شاہ کو بچو كر زيمين سے أشھايا اور سر بر گھا كرينيج وے مارا -علم شاہ شرم سے بانی بانی ہو گیا - دلوائے سے کہا: " تُو جِنيا أور مين إرا - به وراصل أس بطے بول كا بیتجہ ہے ہو میں نے بولا تھا ۔ عَمْرُونِے حصِتْ ببت عَلَم ثناه کو باندھا اور تُرُزُّگ ببن بختک نے اُسی وقت والیبی کا طبل بجوایا - توہشیروال اور قاران عدنی کی ٹوئٹی کا کوئی ٹھکانہ نہ ریا ۔ کرکٹگ نے ابینے ملازم سے کہا کہ علم نتاہ کو شرنگ میں کیوں رکھا ہے؟ بہال ووسرے نبدی رکھے ہیں وہیں اسے بھی کے جاؤ۔

غرض کئی روز بھ طبل جنگ نہ بجا۔اُ وحر امبر حمزہ کے لشکر بیں ملکہ اطلس پیش کا عمم کے مارے بٹرا حال تھا۔ بار بار كمتى تقى كه نه حافي امير حمزه كهال كي - إس ويواني تے کیسی آفت عجائی ہے اور عمرُو تھی کئی دِن سے عامب ہے۔شاید محزو کی تلائق میں گیا ہے۔ مگر اب رکھا ہی کیا ہے ۔ کشکر کیں سوائے تناد اور کندھور کے کوئی باتی

قبا دستہ بار کو بھی مُلکم شاہ کے گرفتار ہونے کا وُہ صدیہ بجوا كه كھانا بينا حيول ديا - لنديفور بار بار تستياں ديا مگر شهزادے برکوئی انزیز مجوا - إدحر امیر حمزہ تھی ولکر مند شخے - بانتے شخے کہ اب ممقابلہ لندھور چیسے پہلوان سے ہے۔ فدا اُس کی ضرب سے بچائے - عمرُوسے کھنے گئے : " ميراجي گھبارة سے - لنگھؤر كا سامنا ہے - كوئى تدہر تباؤ

كه لنرهور برقبية كرول "

عُمُرو بھی حبران برایتان نفا -کوئی تدبیر سمجو میں نہ آتی تھی ۔ آخر حمزہ نے کہا " اے عمرُد ، ٹو کسی طرح میرے لشكريس ما ادر اشقر ديو زاد كو لے آ -عُمْرُو اُسی دیوانے کے رُوپ میں قباد شہریار کے یاس آیا اور سکلم کرے بولا۔" اے شہریار" آپ نے اس غُلام کو بہجانا ؟"

سٹہزادے نے دیکھا اور نفرن سے مُمنہ بھیر کر کہا " بیں سٹہزادے نے دیکھا اور نفرن سے مُمنہ بھیر کر کہا " بیں سخجے بہجانتا مُوں ۔ تو اُس دِلوائے کرکنگ کا غُلام ہے جِس نے یہ حشر بربا کیا ہے ۔ کیا تیری موت اُئی ہے کہ اِدھر بھلا اَیا ؟ جانتا منیں کہ لندھور جیسا بہلوان ابھی میرے باس ہے جو اُن کی اُن بیں سٹھے کیا چیا جائے گا بہتر بہی ہے کہ بیال سے دفان ہو جا "
بہی ہے کہ بیال سے دفان ہو جا "
یہی ہے کہ بیال سے دفان ہو جا شہر بار کو اپنی اصلی صُورت ہونے کے گھائی ۔ قباد حیران ہو کر کھی گھٹے ہی والا تھا کہ عُمرُونے ہوئیوں بیر اُنگلی رکھ کر فاموش رہے کا اِشارہ کیا اور کہا اور ہے کا اِشارہ کیا اور ہوئی دہے کا اِشارہ کیا اور ہوئی دہے کا اِشارہ کیا اور ہوئی دہے کا اِشارہ کیا اور کہا :

"اے شہزادے یہ اب سے بیہ کھنے آیا ہوں کہ گھرانا نہیں ۔ وصلے سے کام لینا ۔ نفدا نے بھالا تو چند دن کے اندر اندر بگڑے ہوائات سُدھر جائیں گے ۔ امیر حمزہ فیرین سے بیں اور عن قربب آپ سے ملبل گے یہ فیرین سے بیں اور عن قربب آپ سے ملبل گے یہ نائب بر کہہ کر عمرو عقیار نے مبز کمبل اوڑھا اور گاہوں سے فائب ہو گیا ۔ نناہی اصطبل بیں اشفر دیو زاو ایسے تھان پر بندھا ہوا تھا ۔ تیب عمرو نے جناتی زبان میں اس سے کہا ،

" اے اشقر، "نیرے اقانے شکھے طلب کیا ہے " یہ سُنتے ہی انتقرنے نوشی سے گردن بلائی جیسے میں کے لیے رضا مند ہے - تنب عمرو نے اُسے کھولا اور ای ساتھ کیے گیا۔ امیر ممزہ انتقر کو دیکھ کر نوش ہوئے ا نوام نورشید سے کہا کہ یہ عارا نفاص گھوڑا ہے۔ کوہ فاق سے ساتھ لایا تھا۔ اِس کے دانے گھاس کا اجھا بندولب ا تکلے روز اِتّفاق سے قارن عدنی خواجہ نورشیدسے ملا آیا - اشفر دبوزاد کو دبکھا تو دبکھنا ہی رہ گیا ۔ خوام تُورشیدسے کہنے لگا ماے سوداگر ، یہ گھوڑا تونے کہال سے یایا اور اِس کی قیمت کیاہے ؟" " جهال بیناه ، به گھوڑا میرا شہیں - دِلوار کرکنگ کا ۔ نواحد ٹورنشد نے بواب دیا ۔ " نحير بميں إس سے غرض تنييں كه گھوڑا كيس كا ہے اسے خریدنا ماستے ہیں اور مند مانگے دام دیں گے ؟ "معنور اب اس کا سودا تو داوانے سے کمیں - بیل إسب كيس بيج سكنا مول " شخار بورشید کا یہ دو ٹوک بواب من کر قارن مد خاموش مو رہا - اِس میں اِنٹی تجراُت نہ تھی کہ دیوانے۔

عالم بات کرنا۔ وہ بیدھا نوشیرواں کے باس گیا اور ساما ماجرا کہا۔ نوبشیرواں نے بھی گھوٹرا دیکھنے کی نوامہن ظامر کی۔ نوائد نورشد نے کہا:

" البائذ ہو کہ دِلوار ناراض ہو سائے۔ آپ مُسْع یہ گھوڑا مہدان جنگ میں دیکھیے گا ہے

تفتہ فی تقریب امیر حمزہ کے تھکم سے طبل جنگ بجا دونوں مشکر مہدان ہیں نمؤ دار ہوئے۔ دیکھا کہ دلیان کرکنگ انتقار دیوزاد ہر سوار ہے اور اس کا غلام رکاب تھا ہے چلا آتا ہے۔ میدلان کے درمیان ہیں آکر دلیان ڈکا اور بلا توم کا نعوہ لگایا۔ یہ مسنف ہی تشکورنے اپنا آئی گرز سنبھالا ' سیاہ ہم تھی ہر سوار ہو کر شہرادہ قباد شہر یار کرز سنبھالا ' سیاہ ہم تھی ہر سوار ہو کر شہرادہ قباد شہر یار کے ساھنے گیا اور سلام کرنے کے بعد کہا :

ائن تک آب سے مطبع جنگ سے روکے رکھا ، مگر اب صبر کی اِنتہا ہو تیکی ہیں۔ آب سے مونے آیا ہُوا صبر کی اِنتہا ہو تیکی ہیں ۔ آپ سے مزخصیت ہونے آیا ہُوا اِنتہا ہو تیکی ہیں ۔ آپ سے مزخصیت ہونے آیا ہُوا اِنتہا دو د اِنتہا ہو تیجیے کہ میدان ہیں جاؤل اور دِنیانے سے دو د الحادث دِریجے کہ میدان ہیں جاؤل اور دِنیانے سے دو د الحامۃ کروں ۔ "

عُمُونے نو بیلے ہی قباد شہریار کو مُنطنیُن کر دیا نھا گھراٹا میت ، مالات بہتت مبلد شدھر جا ہیں گئے۔ اِس سا قباد شے لندھور کو میدان ہیں اُنہنے کی اِجازت دسے دی

وُنْصِت كرتے ہوئے كيا:

" جائی ہی اندھور ، تھیں فدا کے سیرد کیا ہے اندھور کا ہاتھی حبومتا ہوا میدان میں آیا - خود اندھور کا ہاتھی حبومتا ہوا میدان میں آیا - خود اندھور کا یہ حال تھا کہ استحصیں کئوتر کے خون کی ماندشو جیس مندشر میں مند سے حیاگ آبل رہ تھا اور سات من کا قولادی گرند کھلونے کی طرح ہوا میں انجالت ہوا جبلا آتا تھا - بھی نے اس مالم میں دکھا ، ڈر کر ساتھیں بند کرلیں اور دِل میں کہا ہے شک یہ کوئی دیو یا جن ہے - جو انسان کی تشکل میں آبا ہے - جو انسان کی تشکل میں آبا ہے -

نعرہ مارا۔" بلا گوم .... بلا گوم ...." ان معور نے عصنب ناک ہو کمر " او بے ادب "سنجل کم اب تیری موت کا وقت قریب سے اس روز تو ہمارے باوشاہ کے دربار میں آیا اور گستاخی کر کے جیلا گیا ۔ خکدا مہانتا ہے کہ اگر باوشاہ نے تھجے دوکا نہ ہوتا تو وہیں تیری لائش میھائی دیتی ۔"

مدیر پُوجِها ہے کہ تمارا نام یا کیا ہے ؟" کرکنگ کے فَكُامِ نِي لَنْدُمِهُ وَسِي كِهَا - يَهِ مِنْ ثَمَرَ لَنْدُمِهُ وَكَا عُصِّهُ كِيمُ كُمْ مِهُوَا مُن کھول کر سجلی کی مانند مبتسا اور باول کی طرح گریج کر بولاز " تو متیں ماننا توش کہ میرا نام مندصور ہے۔ سراندیب کے بزار جزیے کا بادشاہ بول ۔ کُنیا کا کوئی بہلوان میری بیٹے زبین سے مہیں لگا سکا ہے۔ امیر محزو کا جافتین ہول"۔ يكابك ولولف نے ابنا كھوٹوا بڑھایا اور اپنے ہاتھ كى مکڑی اس زورسے لنہ چور کے مائنی پر مادی کہ اس کا مغربان باش ہوا اور ہاتھی لنبرھور شمیبت وھم سے زمین ير كرا - لندعور كا عجب حال محوا - دل بن كها - واقعى يب دہوار تو طاقت میں لاتانی اور بلائے ناگہانی ہے - سیدی سے اکھ کھڑا ہوا اور دونوں مانخوں میں گرنے نظام کر دیوانے بر جلہ کیا - اس نے وہی مکڑی آگے کر دی - لندھور کا گرز ایک بولناک وحاکے سے مکڑی پر لگا اور اگ کا ایک شعر اسمان مک گیا ۔ لکڑی نظاح سے دو ممکنے ہو گئی اور دوان تبوما كر برًا - أس يرغن طاري بوگيا - أس كا عُلام على عيال كر جِلًا يا كر الله الله الله الله الله وشمن سريد آن مينجا - يه چيخ ديكار ش كرديوان نرانكير

کھولیں۔ دیکھا کہ انتقر دیوزاد تھی لہوگیان ہے۔ تب دیوانے نے ہاننے مار کر گھوڑے کو میدان سے مجلکایا اور لندھور سے لبیٹ گیا ۔ میم البی زور وار گشتی منٹروع ہوتی کہ الامان کنجی لندھور کی نبریاں چھنے کی آواد آتی نو کنجی دلوانے کے حلق سے رجیح زکل جاتی اور قدہ اپنی بسلیاں کو کر بیط بھاتا ۔ کھنے ہیں کہ تمام دان اور ساری رات دونوں ہیں كشي موتى رسى اور كوئى بإرا نه جينا - دُوسرا بين مجي فيهني گزرا - تبسرے وہن امیر حمزہ نے کندھور کا زور توڑا اور سیسے ين المنقر وب كر أس ربيلة بوئة وور لي كن الله کا سانس ٹوکٹ ٹیکا تھا اور وُہ ٹری طرح یانب رہا تھا بھر امیرنے اس کو مجو کر اور اُمایا اور واسے شانے کی مبانب سے زمین ہر دے مارا - لندھور میاروں ننالے جیت گرا - امیر مخرہ نے آسے یا ندھ کر عمرو کے حوالے کیا اور جہاں سب ببلوان قبير تنف ، وبين لنديفوركو بھي ركھا گيا -رات کو خواجہ تورشد امیر ممزہ کے پاس آبا اور کھنے لكاكر دوسرا ون ہے ملكم شاہ نے كھانا تهيں كھايا - كهنا ہے کہ اب مجھ بر وا افی حرام ہے - اس دندگی سے توموت بہترہے۔ امیر حمزہ نے یہ س کر عمرُو کو بھیجا کہ جا کرعکم نشاہ كوسمِها وركانا كانے ہر آمادہ كرو - عمرو نے بہتراسمِها يا

مگر عُلَم شاہ نے ایک بہ سن - اکثر امیر حمزہ اپنی اصلی صورت یں ویال آئے ۔سب سیلوالوں نے دیکھا اور قدموں میں كرے - لندھۇر نے علم شاہ سے كہا: " دیکھا، میں نہ کہنا تھا کہ یہ دلوانہ امیر حمزہ کے سوااور کوئی نہیں ۔ الیبی قوتت و شجاعت امیر کے کسوا گروستے زمین مید کسی اور میں سمنیں ہے " امير حمزه نے سب کو لکے لگایا۔ پیم کھنے لگے " مجھے مصلی ویواکت کننا پڑا ۔ اے عکم شاہ ، یاد ہے تم نے کہا تنا کہ اب حمزہ کو تیا ہیے کہ ملے چلے جائیں اور میں اُس کی الله بمینوں گا - میں نے تماری آزمائی کی - اگر تم واقعی سری مگر میسے کے لائق ہوتے تو میں کتے جلا ماتا " عَلَم ثناه رونے لکے اور کہا ۔ میں اپنی اِس گُتاخی کی معافی سابت مجول یہ اميرنے أيفين معاف كيا - بير لندھورسے بولے أ اور اجائی کن حدر انتم نے مجی البی ہی بات کسی تفی کہ مجھ کو حمزہ تے زیر نہیں کیا ہے ۔ اگر اب بھی تم زیر نہ ہوتے تو تھارا یہ احسان مجھ بیہ رمینا ۔ لنُدُهورنے شرمندہ ہو کر گرون مجلکا لی - امیر محرہ نے أسيد مجي معاف كيا - إدهرتو يه كارروائي ہو رہي على اور اُدهر بختک كے باسُوسول نے نوشيروال محک يہ خبر بہنچائي كه و ہى ہُوا ہو بختک كه نظا دير بہنچائي كه و ہى ہُوا ہو بختک كه نظا دير وايانه امير حمزہ زكلا اور اب سب بہلوال قيد نمانے سے باہر آ كر شهر پر قبصنه كرنا بہاجتے ہيں ۔ نوشيروال كا رنگ بلدى كى طرح پبلا بہر گيا - بهي حال قارن عدنى كا بُوا ، إننى وير بين قياد شهر بار بهي اينا نشكر كے كر آن بہنچا اور تلوار پھنے نگى - نوشيروال كا بنا نشكر كے كر آن بہنچا اور تلوار باتھ بين عليہ قيد نمانے مياک كھڑا ہُوا - قاران عدنى تلوار ہاتھ بين عليہ قيد نمانے كى طرف آيا تو ويال نواجه خورشيد سے سامنا ہُوا ، قاران عدنى كي طرف آيا تو ويال نواجه خورشيد سے سامنا ہُوا ، قاران عدنى كي طرف آيا تو ويال نواجه خورشيد سے سامنا ہُوا ، قاران عدنى كيے لگا ؛

" او بد ذات سوداگر ، به سب کیا دھرا تبرا ہے۔ اب دیکھتا ہوں ' شخصے کون بچاتا ہے ہے

یہ کہہ کر تلوار ماری - خواجہ ٹورشیدنے وار خالی دیا۔ اتنے میں گندھور نے اُٹھ کر قاران کا باتھ کیٹٹا اور کلائی مروٹہ کر تلوار جین کی - مجر بائیں ہاتھ کا گھونسا اِس دور سے قاران کی گردان ہے مارا کہ وہ کٹو کی طرح گھوما اور زبین ہے گر کر مرگیا ہ

جب فارن مارا گیا اور نویزیروال کے فرار ہونے کی خبر مشہور جوئی۔ تو فوج نے ہتھیار ٹوال ویبے - امیر حمزہ نے شہر بہ قبصنہ کیا اور خواہم نورشید کو نہاییت ننان و سٹوکٹ سے تخلت شاہی بہر بہ ایا ۔ یہ بات اُس کے وہم و گگان بی بھی نہ تھی کہ کیجی عدل کی مکومت اُس کے ابھ آئے گئی ۔ بہے اختیار امیر حمزہ کے ابتھ پیر بیجی صف لگا ۔ اُسے گئی ۔ بہے اختیار امیر حمزہ کے ابتھ پیر بیجی صف لگا ۔ امیر حمزہ نے اُسے دین ابراجیبی میں وائن کمیا اور اپینے امیر حمزہ نے اُسے دین ابراجیبی میں وائن کمیا اور اپینے ساتھیوں سے کہا کہ جہند دِن بہاں آدام کرہ ۔ بیمر نوشپرواں کے نعافہ میں دوانہ ہول گئے ۔

# عادی ببلوان کے کرتب

اب ٹینے کہ دریاستے عدلن کی ہول میں بہہ مبانے بعد عادی بہلوان بر کیا گزری - کئی روز بک مہول تخییرے کھانے سے عادی اُدھ مُوًّا ہو ٹیکا تھا اور مُحُوک مارے وم لبول بیر آگیا تھا۔ مگر مجیلیول اور مجھوٹول -سوا دریا بیس کیچه نه تفا - دُه مجلیال کیل کیل کر ایسے پ کی آگ بھھانا رہا۔ ایک میسے بعد کنارے یہ آیا - باہر نکل کر دیکھا کہ ایک آبادی ہے۔ کو حکت اللہ کھڑاتا ہوا اسی طرف جلا۔ جلد لبنی میں آن بہنجا اور یہ دیکھ کرنٹوش بھوا کہ بازارولی بڑی رونق ہے - کھاتے بینے کی پیزیں إفراط سے بین وُ کا نوں بر خریداروں کا بجوم ہے -یند لوگوں نے عادی پہلوان کو اُوہدسے رہیے تکہ ميري بنيال كنت إور فيقد لكات بؤيت إكل كنا-

نے اُس وقت میرٹ ایک لٹگوٹ باندھ رکھا تھا۔ اِس کے ملاوہ حیم بر کوئی کیٹرا نہ تھا۔ شہر کے لائے اسکے تالیاں ملاوہ حیم بر کوئی کیٹرا نہ تھا۔ شہر کے لڑکے اور ایک سمیب بھامہ بریا بیٹے اُس کے بیجھے لگ گئے اور ایک سمیب بھامہ بریا اُس

عادی بہلوان عضے سے یا گل ہو گیا۔ لٹرکوں کو ٹرا مجلا كت اور الحيل مياند كرمًا بقوا أيك حلواني كي محكان كے آگے آيا - جيكنة تفالول مين لذينه مظائمال سجى مُوتى عِقبي - رجن کی ٹوشیو سے بورا بازار میک رہ تھا۔ عادی کے ممتہ میں ياني مجرايا - بية تكلُّت منظامًا ل أنها أنها كمرممة بين ركف رگا اور اِس سے بہلے کہ علوائی بے جارہ کھ کرسکے، اُس کی آدھی وکان عادی کے بیٹ میں مینج میکی تھی -حلواتی نے سر پیٹ لیا ۔ پھر عادی کو ماریے کے رکیے لوہے کا ایک کرجھا اُٹھایا۔ عادی نے کرجھا حلوائی سے چھین کر موم کی طرح توڑ موڑ کر ڈور بھینگ ویا۔ مھر وہاں سے الکے بیصا اور نان بانی کی وکان یہ سینے کر روٹیوں اور سالن کی تھری مُونی پٹنلیوں کا صفایا کہا ۔ نان یائی نے فک مجایا کہ اے لوگو ، یہ دیو کمال سے آیا کہ شہر میں ٹوٹ میانا میر رہا ہے اور کوئی اس کا المن كيون والانهي - كيها اندهير - إنني وري مي عادي

يوك بين تموُّدار عُوا اور وہاں تھی ٹوکٹ كھسوٹ تشرُوع كی۔ اوگوں نے کوتوال سے فرمایہ کی ۔ کوتوال نے جند سیامہوں، کو بھیجا کہ اس وسٹی کو میل کر میرے پاس لے آؤ ، اور مارے بھوتوں کے اس کی کھوٹری پلیلی کر دو۔ عادی کو ومکھ کر سیابہوں کے ہوش اُڑ گئے ۔ یہ دلیر بھلا اُن کے قَانُو مِن أَنْ والأنفا - يكونا أو الك طرف را - كري كو عادی کے۔ نزویک بھی جانے کی ٹجائٹ بنہ مُوکئ ۔ اُکھوں نے کوتوالی سے اور سیاہی مبلوائے - اُکھوں نے منلواریں بھا لیس -اور عادی کو گھرے بیں لینے کی کوشش کی ۔ عادی نے حصت مکری کا ایک ستون اکھاڑا اور تیزی سے گھانا ترکیع کیا - بو ساہی اس کی زویں آیا ، وہی ڈھیر ہو گیا - اب تو ہر طرف ہا کار کے گئی اور لوگ ایک ووسرے بر اگرتے پڑنے کھاگ شکلے۔ ساہیوں نے بھی تلواری جینکی اور ابنی جان بچا کر فرار ہوسئے ۔ ہر کاروں نے یا دشاہ کے حصنور بیں برجیہ وانول کیا ۔ بإدشاه نے فوج کو طلب کیا اور محکم دیا کہ جس طرح بھی ممكن ہو اس باكل كو ہمارے حضور ميں حاضر كيا حالے -فوجی سیابہوں نے بہب وبکھا کہ دلینے پھڑنے سے کام ن سطے کا تو چکمت سے کام رابا ۔ عادی پہلوان کے قرمیب آل

: 2 20 5

" بخاب ، به جنگ نفتم بیجیے - ہم آپ سے اولے کی پمت نہیں رکھتے۔ باوشاہ سلامت ایب کو یاو فرمانے بیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیے ہم آپ کو ٹوٹ کر دیں کے اور ممکن سے آپ کو فوج کا سید سالار بھی بنا دیں۔ برس کر عادی میلوان ٹوٹ بھوا اور سیابیوں کے ساتھ باوشاہ کے دربار میں آیا - بادشاہ اُس کا رڈیل ڈول اور صُورت دیکھ کر ہی حواس باختہ ہو گیا اور دیر تک کچھ نہ لول سکا ۔ آخر عادی میلوان نے گرج وار آواز بیں کہا : "اے بادشاہ ، تو نے ہم کو باد رکیا ، ہم جلے آئے ۔ اب سُیب کیوں ہے ؟ کچھ تو ممنہ سے بول یہ بادشاہ نے کہا " صاحب ، آپ کا نام کیا ہے ؟" عادی بہلوان نے خوف ناک قبقتہ لگا کر جواب رہائے لیے بادشاہ مہارا نام زمانے تھر بین مشہورہے ۔ حبرت سے تو مہیں حالتا - بیں عادی میلوان ہوں - کسی زماتے بین ننگ رواحل كا باونشاه تنظام المبرحمزه ترستم زمال كا دُووه شركب بجاتئ بُول - اب نو بنا كر إس سنركا كيا نام ہے اور سنجے كيا کھتے ہیں ؟" عادی کی یہ تفریر شن کر بادشاہ کھڑا ہو گیا اور کھنے لگا۔

" میری نوش قسمتی ہے کہ آپ بیاں فشراب لائے بیر نے بہت عصد بھوا آپ کا نام اور امیر حمزہ کے کارنام شنے تنے ۔ اِس شہر کو آنڈلس کھتے ہیں اور میرا نام معروف شناہ ہے "

" بہُنت توب ' بہُنت نوب اللہ اللہ عادی نے کہا ۔" الیما مماتی بادیتاہ البیں تو بعد میں ہول گی ۔ کئی میسے کے فاقے سے

مُعَل - رَجُهُ کھانے بیلیے کا انتظام نو کرد " محروف شاہ کوطیش نو جہست آیا گر کر ہی گیا سکتا

نفا- اُس نے امیر حمزہ کا نام شن رکھا تھا اور نوب مانتا

تقا کہ یہ عادی میلوان واقعی اُک کا دُودھ شرکی مجاتی

جیے ۔ اس نے باور جیوں کو مبلا کر تھکم دیا کہ دستر خوان بچھاؤ اور ہمارسے مہان کی ٹؤپ خاطر تواضع کرد ۔

یر س کر عادی میلوان نے کہا ۔" ارے میال

ومنتر خوان وستر خوان جورو مجمع توتم سيه ها

باورجی خانے بیں لیے جلو ، ہال "

عادی بہلوان نے باورجی ملک میں پہنچ کر جب ویگوں بر لفارڈالی تو طبیعت نوش ہو گئی ۔ کسی میں قورمہ مخا بر لفارڈالی تو طبیعت نوش ہو گئی ۔ کسی میں قورمہ مخا تو کسی میں زروہ بلاؤ ۔ کسی میں بریانی اور کسی میں متنجن وہ جو گھانے مبیعًا تو مشیح سے نشام اور نشام سے رائٹ ہوگئی

اور حب بك سارا كهامًا ختم نه أو كيا ، وه ولال سے مرأتها أس كى خوراك ديكھ كر بادشاہ كے محل ميں دميشت كى لهر دور گئی ، باورجی الیس میں سرگوشیاں کمینے تھے کہ اگر اس بعیسے ایک دو اور آ گئے تو گیرے ملک بیں قط پر جائے کا اور لوگ والے والے کو ترسا کریں گے -معرُون شاہ بھی اپنے محل میں سر بکرایے بیٹھا قسمت کو رو رہ تھا۔ کہ عاوی پہلوال کی صوریت میں یہ بلا کہاں سے اُن پہنچی اور اس سے مجھنکارا پانے کی اب کیا صورت ہو۔ اِسی طرح کئی میبینے گزر گئے . عادی کسی طرح جانے كا نام نہ ليتا مخفا۔ ولن رات بيبٹ ليُرجا كرنے بيں لگا مُحَا تھا ۔ رات کو الیسے بھانک خرائے لیٹا کہ کوسوں ڈور شسے ما سکتے تنے اور اِن نوٹاڈول نے اُندلس کے نشر اول کی بنیندیں حرام کر دی بخیب -ایک دِن امیرهمزه کو خیال آیا که عادی میلوان کی کچھ خیر خبر معلوم مونی جاہے کہ کدھر گیا۔ یہ کام انحوں نے عَمْرُوعْیَار کے سپرو کیا -عَمُرُو عیّار بُوجِینا دریافٹ کریا اُندلس نهر میں واحل مجوا اور ایک سوداگر کی نشکل بنا کر بازارول میں گھومنے لگا۔ ایک شخص کی توشامد درآمد کر کے معروف شاہ کے دربار میں بہنیا تو اس نے بوجھا:

" بہم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟" " معنور بین سوداگر بنول میرا ایک غلام جوابرات میا محار بنوا صندو تی سے کر اِس شہر بیں ایکچیا ہے۔ اُسی کا تلاس مين آيا مجول " " أس غلام كا تمليه باإن كرو ي بادشاه نے كها-تب عي نے تفصیل سے عادی میلوان کا تملیہ بیان کیا معروف ا حيرت سيدسب كيمُه نسنة رالم - بيم كمين لكا : " بعد شک اس تطبیر کا ایک شخص کئی جیسے مجوستے بہال آیا تھا اا اب بھی بہیں موجود ہے بھروہ نو اسینے آپ کو امبر جمزہ کا فودھ شرکیا ادر اینا نام عادی کرب بیلوان بنانا ہے ۔ و معنور وه بالكل حيوث بكتاب - ذرا ميرت سائ منبوائيے - انھى سب قلعى كفلى ماتى ہے " معروف تناہ تے بہرے داروں کو تمکم دیا کہ حلاعا بہلوان کو ہمارے مصنور میں ببین کرو۔ اس وفت ما يهلوان ابيت مكان بين وربار لكائے بينا نفا اور معرف شاہ کے دونوں بیٹے عام اور سام بھی موجود تھے - اِن رعلاوہ شہر کے اور بھی مہنت سے کوگ جمع شخصے - عاد بہلوان ڈینگیں مار رہا تھا کہ امیر حمزہ تو خیر بہاڈر 🖠 مگر میرا بھی جواب مہیں ۔ آج مک کرنیا میں کسی سے my in the short of the way by the way of the

دھاک بیبٹی بُوئی ہے۔ میرا نام سُن کر ہی ڈیشمنوں کا پتا پانی ہو مانا ہے وغیرہ وغیرہ - لوگ سر جھکائے عادی کی یہ نوافات سُن رہے سختے اور تعرفین بھی کرتے ہاتے سختے کہ بکابک بادشاہ کے بیسجے بُوٹے بہرے دار اُن پہنچ، اور اُکھوں نے دربار میں تعامِر ہونے کا تھکم سُنایا -عادی پہلوان کو ٹاڈ تو بہت اُبا مگر بادشاہ کا تھکم مُقا اس بلیے مبانا ہی بڑا - وہاں عمرونے اُسے وبیسے ہی کہا۔ اس بلیے مبانا ہی بڑا - وہاں عمرونے اُسے وبیسے ہی کہا۔ رکھائی دیا ہے ، تو میرا صندو فیچہ مُجا کر بھاگا تو آج رکھائی دیا ہے اور اپنے آپ کو عادی پہلوان مشہور کر

عادی نے جبرت اور غصے سے مُنہ کھول کر عُمُوکودیکھا
اور کہا ۔ فرا زبان سنبھال کر بول - ورنہ حبینی کر دُکل گا کیا تو باگل تو نہیں ہے جر اُلٹی سیرچی نا نک رہ ہے ؟ "
وُہ عَمُو کو بالکُل نہ بہجیان سکا جو سوداگر کے بھیس میں تھا ۔ اُمْر معُروف شاہ نے عادی کو سارا قِطتہ سُنایا اور کہا یہ سوداگر کہنا ہے کہ تم اُس کے مُلام ہو اور جواہرات کا یہ سوداگر کہنا ہے کہ تم اُس کے مُلام ہو اور جواہرات کا مندوقی می اُن کے میں دھوکا وہا ہے ۔
میرش اوّل گا ۔ تم نے ہمیں دھوکا وہا ہے ۔
میرش اوّل گا ۔ تم نے ہمیں دھوکا وہا ہے ۔
میرش اوّل گا ۔ تم نے ہمیں دھوکا وہا ہے ۔

"ان كر عُمْرُوكى طرف برفيها لور كين لگا" اسے او سوداگر، میں تیرا عُلام مُول ؟ کیا عُلام مُجِد جیسے ہی ہوتے ہیں ؟ " عُمْرُونے وبکھا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔اگر عادی کا ایک ہی گھولنا پڑ گیا تو دوسری دُنیا ہیں بہنچے بغیر نہ ریٹول گا۔ اُس نے فورا آنکھ کا اِنثارہ کیا اور قریب حا کر شکیے سے کہا: " عادی میانی ، خدا کے واسطے مجھے نہ مارنا ۔ بین عمرُو یہ کہہ کر اینی بائیں آبھ کا زنل نشانی کے طور پر دکھایا تنب عادی کو اِطمینان مجوا - کھل کھلا کر بیننا اور کھنے لگا « بار بخم سخنت نا معقول آ دمی جو - بهال الممرکیا که دیا \_ آخر میں ذاہل کرنے میں مخیس کیا مزا آتا ہے ؟" بھرائس نے معروف شاہ کو بتایا کہ سوداگر کے بھیں میں یہ سارا بہایا دوست عمرو عیارے -معروف شاہ نے عُمُوكِ بارے بیں بہت یکی من رکھا تھا۔ اُسے ویکھ کر نُوسِنَ بَهُوا اور نُوبِ نِمَا طِرِ نُواصِعُ کی - اس کے بعدعادی پہلوالہ عُرُو کو اپنے مکان برکے گیا اور کھنے لگا : " مجانی عُمُرو ، مبری مانو تو تم مجی بہیں آ جاؤ ۔ مزیے بی مزے ہیں۔ آلیے الیے لذید کھاتے کھاتے ہیں کر زندگی

یں کھی نہ کھاتے تھے۔ انجہا، یہ تو بتاؤ امیر حمزہ کیسے ہیں اور دُوسی ووستول لندهور وانيره كا كيا جال سے ؟" " بهائی عادی ، برا ماننے کی بات نہیں مگر حقیقت ببر سے کہ تم سا طوطا جینم اور ہے مروّت آدمی میں نے آج تک بنیں دیکھا۔ بندہ فکما تھیں کھانے بینے اور سونے کے سوا ونیا بیں کوئی اور کام بھی ہے یا منیں ؟ ہم لوگ جیں یا سرس مخطاری بلاسے " يار ثم نو ناراص ہو گئے ۔ كه تو ايجى بوريا ليتربانت كر تنكارس ساتھ ميل وُول " " ایمی مہیں ، کل جلیں گئے " عمرونے کیا "معروف شاہ سے اِیمازت بھی تو لینی بڑے گی ۔ غرض الحلے روز عمرو علی اور عادی میلوان مفرون شاہ سے اجازت کے کر دوار ہو گئے ۔ شہر کے لوگوں نے جب نشنا کہ عادی میلوان ٹرخصنت ہو گیا تو سب نے احيبان كا سانس ليا -وُهِ عدن میں پہنچے تو معلوم ہُوا کہ امبر حمزہ کُوچ کی

وہ عدن میں پہنچے کو معلوم ہوا کہ امبر ممزو کوئی کی نیاریاں کر رہے ہیں۔ انھیں بنا جلا منا کہ نویشیوال مائن نیاریاں کر رہے ہیں۔ انھیں بنا جلا منا کہ نویشیوال مائن بہانے کے بجائے کوہ سٹ شدر کی طرف جلا گیا ہے۔ وہاں بھٹید کی حکومت ہے۔ اس نے نویشیوال کو بناہ دی ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

اور اُس سے کہا ہے کہ اے بادشاہ تو ایک حمزہ کے سے بھاگنا پھڑا ہے۔ تونے ایک ایک کرکے ایسے ، معك جينوا ديه بركيا غصنب كيا ؟ اب إطبيان سے رہ ۔ حمزہ کی کیا عمال ہو بہاں آ کر سکھے پرایشان کر۔ يرسُن كر نخلك نامُراد دِل مِن نُوب مِنها مُعَالِبِكِن ا میں مشید کی ہے حد تعرفیت کی اور کہا " حمزہ ، آب سامنے کل کا بچہ ہے ۔ وُہ اِدھر آنے کا کھی موصلہ نہ کا - مگر تعین باتیں الیبی ہیں ہو بیں فرصیت ہیں آپ عرض کروں گا ۔" سب امبر ممزو کوہ سٹشدر کے قریب پہنچے تو نوا كو أن كے آنے كى خبر بۇئى - اس وفت قە كھاما كە تھا۔ مارے خوت کے نوالہ جاتھ سے بگر بڑا اور جیرے رنگ أو گيا - جمشيد تھي دسترخوان بيد موجُود تھا - اُس الوينيروال كي به حالت وتحيي تو تجيرت سے دانتوں ميں وأب لي أور كهين لكا:

مرائے نویشیرواں ، حمزہ کا نام مسنتے ہی تیرے بہم مقر مقری رائٹی ۔ اخرید ماجرا کیا ہے ؟ حمزہ آدمی ۔ ماکوئی جن ؟" یا کوئی جن ؟" بختک یہ بات سن کر اول اٹھا "اے جمشید، کی

رہے۔ ہم ایسے بدیجنت ہیں کہ جس شہریں جانے ہیں، ہ شرتباہ ورباد ہو ماتا ہے۔ تم بھی یا تو قبل ہو گے من کی علامی کا ملت این گرون میں طوالو کے - لیس اس ا مان كمين كى ويرب " جمنيد بير من كر غضب من أيا اور كمية لكا " أو رزات ، زبان کو لگام وے - ورنہ چیڑی اُ دھیر دُول گا " نویشیروال نے سخنگ کو ڈانٹا اور جمشید کو سمھا بھا کر رم کیا۔ اُس وقت امیر حمزہ کوہ شعشدرسے یا تیج منزل أور ایک "الاب کے کنارے بطاقہ ڈالے ہوئے تھے اور بنلی جالیں سوچے میں مصروف سفتے کہ کالیک مکتے سے الد تیز رفتار فاصد خواج عندالمظلب کا خط مے مرایا۔اس يل لكها تها:

" فرزند ارجمند حمزه کو سلام پہنچ - ازہر زنگی نے بارہ اور کھنا ہے کہ شہر کی اسلام پہنچ - ازہر زنگی نے بارہ اور کھنا ہے کہ شہر کی ایٹ سے ایبٹ ہے اور کھنا ہے کہ شہر کی فہلت ایٹ سے ایبٹ بجا دُول گا - بیں نے بچند دِن کی فہلت اُس سے مانگی ہے ۔ اب تم ویر نہ کرو اور مبلد مہال پہنچی" ایپنے والد کا یہ خط بھے کر امیر حمزہ سے بھین ہو گئے ۔ فہزاوہ قباد شہر یارسے کھنے گئے " بیٹا ، تم نشکر گئے ۔ فہزاوہ قباد شہر یارسے کھنے گئے " بیٹا ، تم نشکر مریب بہیں رہو۔ اگر حمشید حملہ کرسے تو نظم شاہ ، لنگھور مریب بہیں رہو۔ اگر حمشید حملہ کرسے تو نظم شاہ ، لنگھور

اور بہرام وعیرہ اس سے نیٹ لیس سے دلین جب بیں والیس نه آؤل ، تم آگے برصف کا اِرادہ نه کرنا۔ فقط عُمَرُوعِيّار كو البين سائل اليه حامّا مُول " قباد شہر بار نے کہا " آیا حال ممناسب تو یہ ہے فوج کے ایک دو دیستے۔ ضرور ایسے ساتھ لے جائیے ا امیر حمزه نے اِنکار کیا مگر شہزادہ مند کرنے لگا۔ امبر حمزہ نے مجبور ہو کر برام کی فوج کے بیند سیاہی سلیے اور مکتے کی مانب روانہ ہو گئے ۔ ماشوسول نے بہ نصر جمشید اور نویٹبرواں کو بہنجائی کہ امیر حمزہ اور \* عيّار جيند سيابيول كولي كريك كريك كي طرف كيت بين كي ولال ازہر زنگی ہمتھیوں کی فوج کے کر آیا ہے۔ سخ ببرسُن کر بیہ حد ٹوش ہوا اور بغلیں بجا بجا کر کے لگاء بھی وقت ہے کہ حمزہ کے نشکر میہ ہلا بول دیا جمشيد لال بيلي أنكوس كمديك يولا: " او نبزدِل ، کیا توُنے ہم کو بھی ایسے ہی جیسا " ب ؟ مُجِه کو تو حمزه سے دو دو ہتے کرنے کی نواہ " ہے۔جب مک وُہ والیس نہ آئے گا ، میں جنگ م " اسے جمشید ، مبری بات مان اور حملہ کر دسے ۔ ا

WWW.PAKSOCIETY.COM

شنهري موقع نجر نه ملے گا۔ حمزہ اور عمرُوعتبار دونوں غیر حاجر بیں - اگر تو اِس وقت کڑے گا تو صرُور فتح بائے گاہے"

لیکن جمشید نے بختگ کی اِس بکواس بر بالگل کان مزده اور وہاں سے اُٹھ کر میلا گیا ۔ بختک سوچے لگا کہ جمشید کو ذلیل کر میلا گیا ۔ بختک سوچے سوچے الگا ایک فیاں میں ہوئے سوچے سوچے ایک فیاں داخ بیں آیا ۔ اُس نے جمشید کی جانب سے ایک فیاں داخ بیں آیا ۔ اُس نے جمشید کی جانب سے ایک خط شہزاوہ قباد فہرایہ کے نام روانہ کیا ۔ جسے براھ کر قباد کا نوں کا جو یہ مال دیکھا تو وہ خط اُٹھا کر براھا ۔ اُس کے بھی تن بین میں اگل دیکھا تو وہ خط اُٹھا کر براھا ۔ اُس کے بھی تن بین میں اگل دیکھا تو وہ خط اُٹھا کر براھا ۔ اُس کے بھی تن بین میں اگل دیکھا تو ہو کھا ۔ اُس کے بھی تن بین میں اگل دیکھا تو ہو کھا ۔ اُس کے بھی تن بین میں اگل دیکھا تو ہو کھا ۔ اُس کے بھی تن بین میں اگل دیکھا تو ہو کھا ۔ اُس کے تھی تیا ہو کھا کہ کہ کی ۔ بھی تلوار کے قبیضے پر جاتھ دیکھ کر کھنے لگا ؛

" اگرتمکم مو تو ابھی جاؤل اور اِس مردُود جمشیر کو

" ہل بھائی ، ضرور جائے " شہر باید نے اجازت دے دی ۔ عکم شاہ باہر بھلا اور گھوڑے پر سوار بھوا سے کئی جاں مثاروں سے ساتھ جانے کا اداوہ رکیا مگرعکم ثناہ نے میاں مثاروں سے ساتھ جانے کا اداوہ رکیا مگرعکم ثناہ نے سب کو منع رکیا ۔ حتیٰ کہ شارہ رُومی کو بھی ہماہ نہ ہیا ۔ میں کہ سیارہ رُومی کو بھی ہماہ نہ ہیا ۔ میں کہ سیارہ رہینجا دیاں مسلمان سعد ایسے جا کی

محیت سے عبور ہو کر وہیجے جیجے آگیا تھا۔ جوہداروں کے عَلَمَ شَاه كو روكے كى كوپشش كى مگروه سب كو كوڑے مار کر مٹاتا ہوا بسیعا جند کے درمار بیں آیا اور کھوڑے سے کور کر تخت بر اس کے برابر جا بیٹا۔ بھر تیخر کال كر جنيدكي كرون بر ركه ميا اوركها: " او بدوات مکس برتے یہ بارشاہی کرتا ہے ؟ کیا بادشاہوں کی میں شان ہے کہ دُوسہ بادشاہوں کوگالیاں لکے کر بھیجیں ۔ دیکھ اتھی تیری گردن کا ٹنا بھول ہے خوت کے مارے جمشد کی گھگھی بندھ گئی - زبان سے ایک لفظ نہ لیکل سکا ۔ اُس کے مُعافظ تلواریں کھنتے لعبنی کر عَلَم نناہ کی طرت بڑھے تو اُس نے تحفیر کی لوک جمشد کے گئے یہ وہا کر کہا " اے جمشید" ایسے اِن غُلَاموں کو روک ورنہ ننگا جانتا ہے سنجے جبتا نہ جھوٹوں

نوشیروال اور مجتک نے تملاموں کو روکا اور کہا کہ
اپنی مواری میان ہیں رکھو اور والیس حائے۔ استے ہیں
شلطان سعد بھی گھوڑے ہر سوار دربار میں آن بہنچا اور
جمشیر کی حالت دیکھ کر منسا ۔ میمر عکم شاہ سے کہنے لگا:
"جمشیر کی حالت دیکھ کر منسا ۔ میمر عکم شاہ سے کہنے لگا:
"جمشیر کی حالت دیکھ کر منسا ۔ میمر عکم شاہ سے کہنے لگا:

وُول ۔"

جمشبہ کے نملام سید کو مارنے کے کیے بلے بلے قومکم شاہ نے لکار کر کہا ۔" خبردار ، اگر کسی کے باتھوں سعد کو بلی سی کے فاتھوں سعد کو بلی سی خواش مجی آئی تو سب کی بوئی بوئی کر دوں گا ۔ بختک باتھ باندھ کر بولا "حضور ، کسی کی کیا مجال بختک ہاتھ باندھ کر بولا "حضور ، کسی کی کیا مجال ہے جو کوئی بولے ۔"

عرض عکم شاہ نے جمنید کی تبین مرتبہ اُٹھا ہیٹی کوائی بھر اُٹھا ہیٹی کوائی بھر اُٹھا ہیٹی کوائی بھر اُٹس نے ناک قرش پر دگڑی اور کانوں کو ہتھ لگایا۔ تب عکم نناہ نے اپنا نخبر اُس کی شد رگ سے ہٹایا۔ اس کے بعد عکم نناہ وہی نخبر سے کر نویشبرواں کی طرف بڑھا

اور کھنے لگا:

"آج تیرانجی قِصّه باک کیج دیتا مبُول ناکه روز روز کا جھگڑا نعتم ہو "

"اسے عکم نشاہ ' خبروار ایک قدم بھی کسکے طبیعایا تو انتجا نہ ہوگا ۔ یہ حرکمت تیری نشان کے خلاف ہے "خواجہ برقیر نے میکار کر کہا ۔

عُلَمُ شاہ نے حیرت سے نواجہ بڑرہمر کو دیکھا۔ بھر مقل سے بہانا کہ میں نواجہ بڑرہمر ہیں بھن کا نام امبر ممزو سے بہانا کہ میں نواجہ بڑرہمر ہیں بھن کا نام امبر ممزو ادب سے بہانا کہ بیس ۔ ایس اس نے اینا نونجر کمر بیس باندھا ادب سے لیتے ہیں ۔ ایس اس نے اینا نونجر کمر بیس باندھا WWW.PAKSOCIETY.COM

### 104

اور بزرجبر کو سلام کرکے کہنے لگا: " حضرت الآب بھی اِس کو مہیں سمھاتے کہ امیر حمزہ سے وسمنی کیوں کرتا ہے ہے بزر مبرنے کوئی جواب نہ دیا ۔ تب عکم شاہ ایسے گھوڑے برسوار بُوا دربار کے بہرے واروں اور غلاموں نے تبجر اُسے روکنے کی کومِشِیش کی تو اُس نے گرج کر کہا " اگر کسی نے شاریت کی تو ایک ایک کو قتل کروں گا اور کسی کی رسفارین نه سنوں گا -بختک گھرا کر بولا "مفتور" آب تشریب کیرا کے جائیں۔ کوئی شخص تجنیش تھی نہ کرے گا "

کوی سس بیر سی بر مرسے و سے میں بنی بر مرسے ہوتے گئے تنب بختک نے دربار بول اور سلطان سعد باہر بیلے گئے تنب بختک نے دربار بول اور بہرے واروں سے کہا کہ تنم سب برسے درجے کے مبرول ہو۔ وو آدمی بجرے دربار بیل میں بیش بادشاہ کو ذلیل کرکے پیلے گئے اور تنم اُن کا بال بھی بین بادشاہ کو ذلیل کرکے پیلے گئے اور تنم اُن کا بال بھی بین کا نہ کرسکے۔ اب بھی موقع ہے انجیس راستے میں گھر

یہ شن کر بہت سے ساہی حکٹ بہٹ گھوٹڈوں پر سوار بڑوئے اور عکم نناہ کیے تعاقب بیں رواز ہٹوئے ۔ وُہ دونوں ابھی بازار ہی بیں منفے کہ حمشید کے سپاہی ان پہنچے اور

WWW.PAKSOCIETY.COM

میاہبوں نے کھے بجاب دِہے بغیر کواریں کھینی اور الله اور سُلطان سعد بھی اللہ الله اور سُلطان سعد بھی اللہ الله اور سُلطان سعد بھی مُستنید ہُوئے اور اُکھول نے البی شمشیر زنی کی کہ گشتول کے کانوں کے بہنی ۔ خواجہ بُریجہ نے نویشیرواں کو سمجھایا کہ اسے باوٹناہ ، سپاہیوں کو روک ۔ وہ عکم شاہ اور شلطان سعہ باوٹناہ ، سپاہیوں کو روک ۔ وہ عکم شاہ اور شلطان سعہ کو گوئی نُقصان نہ بہنی سکیں گے اور مُفعت میں نیری برائمی ہوگی کہ اِس کی وجہ سے جمشید کے اِنتے آدمی بارہے گئے۔

یہ بات نوشیرواں کی سجھ بیں آگئی۔ ممکم دیا کہ ابھی جاؤ اور جمینید کے آفیوں کو نٹرنے سے روکو۔ اُسی وقت جاؤ اور جمینید کے آفیوں کو نٹرنے سے روکو۔ اُسی وقت بیند آدمی بھا گے جوئے آئے اور اُمفول نے نظائی بند

كمراتي - عَلَم نشاه اور شلطان سعد ابني بارعجاه بب أيم اور شهراده تباد شهر بارسيد سارا حال ببان ركيا - سعد نوش ہو کر بار بار علم شاہ سے کہنا تھا کہ جا جان ، آپ نے اس اتنق بیست جمشیر کو نوب دلیل تمیا - فیاد شهر یار مجی بہت خوش تھا ۔اُس نے کہا ، اگر آبا جان ، مجھے حملہ كريف كى إمازت دے جاتے تو قسم ہے ببدا كرنے والے کی کہ جمشد کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دنیا۔ تین بن گزیب شخے کہ ایک تاصد آیا اور اس نے یہ درمد ناک نصرمُتانی کہ کیبیّان فرجگی نے علم شاہ کے نانا کاؤس ترومی کو قبل کیا اور اس کے دونوں مامویل آصف اور الیاس کو کیلے کر قبید خانے میں ڈال دیا ہے ۔ إثّفاق الیها مُحوا كرحس وفنت به قاصد آیا اس وقت عَلَم ثناه لیسے ووستوں میں بیٹھا اپنی بہاوری اور طاقت کا ڈکر کر رہے تھا شہزادہ فبارشہربار اس فاصدکو عکم شاہ کے باس سے آبا

"اے مُلکم نتاہ 'تم بہاں بیٹے ہُوئے نہیں آسمان کے فیلائے میں اسمان کے فیلائے ملا رہے ملکم نتاہ 'تم بہاں بیٹے ہُوئے کہتا ہے کہ کیٹیان فردگی فلا رہے ملا رہے ہو۔ دیکیو یہ فاصد کہتا ہے کہ کیٹیان فردگی نے تمکیارے نانا کا دُس ڈروی کو قبل کہیا اور تمکیادے مامول کے میں فردا بھی ایس کی قبید میں بہیں۔ اگر نٹم بیں فردا بھی

خیرت ہے تو انجی جاؤ اور گبیان سے انتقام او یہ قیاد شہر بار کی یہ بات من کر عکم شاہ عُقے سے خوتھ کا بیت من کر عکم شاہ عُقے سے خوتھ کا بیت من کو عکم شاہ عُقے ہے اس نعد کا مارا کہ وہ نُڑھکنیاں کھانا ہُوا دُور جا گرا اور ہے ہوش ہو گیا ۔ یہ دیکھ کر سب بہلوان طیش میں آئے اور لندھ کی انکھوں میں تو نُون اُتر آیا ۔ گرج کر کھنے لگا :

اس اے عکم نناہ ، تو نے یہ کیا ہے ادبی کی ؟ جانتا نہیں کہ قیاد ہمارا بادشاہ اور ممزہ کا بیٹا ہے ۔ اگر امبر ممزہ کہ قیاد ہمارا بادشاہ اور ممزہ کا بیٹا ہے ۔ اگر امبر ممزہ کہ قیاد ہمارا بادشاہ اور ممزہ کا بیٹا ہے ۔ اگر امبر ممزہ کہ قیاد ہمارا بادشاہ اور ممزہ کا بیٹا ہے ۔ اگر امبر ممزہ کے قدام نہ دو محکولے کہ دیا ہے۔

علم شاہ نے کھے ہواپ وید بغیر جسٹ سے اپنا نعج اندھورکے کینی ارا ۔ اندھور نے وار نالی دیا ۔ مگر بھر بھی کندھا زخمی ہو ہی گئیا ۔ اندھور وانت پیس کر بولا: "اے علم ثناہ " نو بیا بنا کیا ہے ؟" " یہی کہ مجھے ہے غیرت کھے والا اِس وُنیا ہیں ا

اندیمکر جیند کھے کا بینا رہ ہیر امسترسے کہا "بہت یہی ہے کہ اب تو بہاں سے نکل ہما ورز فساد بریا ہ کا اور نیری ابرو بیں فرق ائے گا ۔ WWW.PAKSOCIETY.COM

108

عکم شاہ نے بھی دیکھ لیا تھا کہ بہام ، استفتانوش اور بخت مغربی کے تیور بگریت بٹوئے ہیں اور اِن سے مُنقا بلہ کرنا مُمکن منبی ہے ۔ پیس وُہ گھوڑے بہرسوا مُہوا اور اپنی فوج کو ساتھ ہے کر رُدم کی با بنب روانہ اور اپنی فوج کو ساتھ ہے کر رُدم کی با بنب روانہ مُوا ۔

# علم نثاہ کے کارنامے شلطان سید کو علم نشاہ سے بے مدمعیّنت بھی اور اُسے

شلطان سعد کو علم شاہ سے بے مدمعینت بھی اور اسے علم شاہ کا یُوں چلے بہانا سخت ناگوار گزرا بخا - وُہ بھی گھوٹے پر سوار مُوا اور اندر میں کا بھی بیا کر علم شاہ سے بیعجے پر سوار مُوا اور اندر میں گھیا بھا کہ کسی سیابی نے علم شاہ کے بیعجے با کیا ۔ مقوری وور بی گیا بغا کہ کسی سیابی نے علم شاہ کو بنایا کہ شاہ نے گھڑا دوکا اور بیایا کہ شاہ نے گھڑا دوکا اور بین سعد آتا ہے ۔ مُلَم شاہ نے گھڑا دوکا اور بین سعد آتا ہے ۔ مُلَم شاہ نے گھڑا دوکا اور بین سعد آتا ہے ۔ مُلَم شاہ نے گھڑا دوکا اور بین سعد کہنے لگا :

اسے سعد، ٹو کیوں آیا ؟ میں تو اپنی زندگی سے بے زار نہوں رصفین میں مجھ سے بڑی بُری حرکت مجھ نے بیٹ بھری بری حرکت مجھ سے بڑی بُری حرکت مجھ اسے بری بری مرکب مجھے قیاد کے طابخ بہ بہیں مارنا بہا ہے تھا ۔ سوچیا ہُوں کے اپنی نشکل کیسے دکھاؤں گا ۔"

تسلطان سعد نے ہواب دیا " چیا جان ، قباد بھی میرا انجا ہے اور آپ بھی - بہی عرب میرے دِل بیں گندھور کی ہے - بیں اِس معاطے بیں کیا بولوں اور کیا رائے

WWW.PAKSOCIETY.COM

ووں ۔ ال اب جانتا ہوں کہ آب کا ساتھ کسی تنب ر مجوروں گا۔ فل کے الیہ مجھے بودا اور کم زا جانیے اور اگر آپ نے مجھے ساتھ نہ لیا تو اللہ ہے کہ پخوں سے سر مجوڑ کے مرحافل گا " امجی یہ باتیں ہورہی بخیس کہ نہاسی بھی گھو مُوا ويال مينيج كيا - عَلَم نناه نه كما " اے لهاسه كيول جيلا آيا ؟" لراسب نے محتت کی نظروں سے سعد کو دیکھا کھنے لگا۔ ''شلطان سعد میبرے خرجوم دوہرت عام<sub>یر</sub>ج كى نشانى سے - إس سليد يہ مجھے كيد عربيہ سے -یہ جائے گا ، میں بھی وہیں جاؤں گا ؟ 

تھا۔ غرض یہ جاروں علم شاہ کے ساتھ رُوم کی حانب

أُوح قباد كو مِوشَ آبا تو بِنَّا يرليثان مُوا - كبي نے لندھور سے کہا ہے تم نے علم شاہ کو جانے کبول إِسْ كُنَّا فِي كَي سَزًا أُسِيعًا ضُرُور بِلَّنِي بِياسِيمِ مَعْنِي "

WWW.PAKSOCIETY.COM

لنَّهِ عَوْرِ فِي كُوا " شَايِدِ آبِ بَعُولَ كُنْ كُو مُكُم شَاهِ بَعِي مَنْ بِي كُلِ بِينَا سِهِ اور اُس كَى قدر قباد سے بَجُو كم نہيں

تنب قباد شہر بار کینے لگا کہ ہاں ، لندھور میجے کہنا ہے ۔ کچھ البی برکی ہوئی بات ہے ۔ کچھ البی برکی ہوئی بات می سے ۔ مجھے البی برکی ہوئی بات منہ شاہ سے منبیں کہنی بچاہیے متی ۔ مہر حال اب جو ہوا سے منبیں کہنی بچاہیے متی ۔ مہر حال اب جو ہوا سے ہو او ۔ اس قصتے بر خاک طالو ۔

كَيْبَان فرنگى ، مرزُوق فرنگى كا بينا تھا اور دولائے ذبھی کی موت کا اِنتقام لیسے کو لاکھ سیابہوں کے ساتھ رُوم بير بيره الله الله على - أس في توكيب فنن عام ركيا - كاوس رُوی کو مارا اور آصف و الباس کو زنجیروں میں جکڑ کر تبيد مين قال رويا -مَلَمَ شَاہ سبب نوج کولے کر زُوم کے نزدیک بہنجا تر نباہی اور بربادی کے آنار دیکھے۔ ما بجا ہزار ہے رہوں کی لانئیں بٹیمی تخنیں جنہیں گِدھ اور گئتے نوپی نوپی کمہ کھا رہے تھے۔ نہروں کا یاتی نوکن سے مشرخ ہورہ تھا مكان أك بي بل بل كر ير يك يحف عقيه -عَلَمَ شَاہ نے محکم دیا کہ کاؤس رُوی کی لائق تلاش

کی جائے۔ زبین روز کی مان نوٹ کوسٹسٹ کے بعد کاؤس كى لائل ملى - عَلَم فناه أسي ويكي كر نؤب روبا- يجر وا كر دبا - بهر توجها كر كيتان فرنگى مهال سے ؟ وان وز نے بنایا کہ وہ دریا کے یار بڑاؤ ڈالے بھیے ہے ایا بحارسے بجار سو آومی اُس کی قبید میں بین - تب علم شا نے کہا کہ میں کیتان کے مشکر میں جانا مجوں - یہ کہر کھوڑے پرسوار مُوَا - ہان کے ہتھ باندھ کر کہا: " اسے ترستم ، آب اکیلے وال نہ سائیے ؟ اس بیں ا کا تعلرہ ہے ۔ " اسے فامان مجھ کو اپنی جان کی بیدا تنبس ہے ۔ میرا محافظ ہے ۔ اِست بین سیاره رُوی قریب آیا اور کھنے لگا " ایا الوكعى تدبير مبرس فهن بين أني سے مگر يہلے قسم كھا كه جو منثورہ دُول كا ، آب أس بير عمل كريں گھے ۔ عَلَم شاہ نے قسم کھائی ، ننب وہ کھنے لگا مہیں آ تقاره لانا مبول - آب بيل كركيتان كي فوج برشب الم ماریں - بیں نقارہ بحاؤل اور آپ یہ نعو لگائیں کہ ا حمزہ بُول - میرسُلطان سعد بہ نعرہ لگائیں کہ میں اند بعُول سراندس کے ہزار جزیرے کا یادشاہ ۔اور اہراس

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



یہ نعرو بلند کرسے کہ بیں مالک اندور مُول ۔ مُجھے گفتین ہے کہ اِن تعرول سے گبیان فرنگی اور اس کی فوج بیں کھلیلی مج جائے گی یہ

الم شاہ کو سیارہ رُوی کی یہ عیاری پند آئی اور اس برعمی کرینے کا ارادہ کر ہیا۔ نب سیارہ نے مکم شاہ سے کہا آپ اس شینے پر مفوری دیر آرام کریں ۔ بیں ابھی تقار خانے کیا۔ بین مبانا بڑوں ۔ یہ کہ کر اُس نے نقار خانے کا رُخ کیا۔ اُدھر مُلَم شاہ کی طبیعت بیں مبلد بازی بڑست مفی ۔ اُدھر مُلَم شاہ کی طبیعت بیں مبلد بازی بڑست مفی ۔ جب سیارہ کے آنے بیل کچھ دیر بڑوئی تو وُہ کھے لگا: "معلوم ہونا ہے کہ سیارہ نے مجھے سے خلاق کیا ہے ۔ "معلوم ہونا ہے کہ سیارہ نے مجھے سے خلاق کیا ہے ۔ اس بیل زیادہ دیر اِنتظار منہیں کرسکتا اور کیتان کے اس بیل کی مبانب جاتا بڑوں "

الراسب اور سعد نے اسے روکنے کی بڑی کو شوش کی مگر اس نے کہی کا کہا نہ مانا اور ان دونوں کو نارامن کر سکر اس نے کہی کا کہا نہ مانا اور ان دونوں کو نارامن کر سکے جہلا گیا ۔ دریا کی طرف جو راستہ جانا تھا ۔ اس پر تو نہ گیا بلکہ ایک ان و دق صحا کی طرف جا بحلا ۔ اسمان سے شورج آگ برسا رہا تھا اور نیز ٹو بھی رہی تھی ۔ سے شورج آگ برسا رہا تھا اور نیز ٹو بھی رہی تھی ۔ مارے بیای کے مکم شاہ کی زبان میں کا نے پر برسکے مگر دوں جا کر دیکھا کر ایک دول رہا کر دیکھا کر ایک

بلند فیکراست عد اس میکرے بر سایہ وار درخت کرت سے بانی بیں قریب ہی ایک گرا گنوال بھی ہے ۔ گنویں سے بانی بھالے کے لیے رستی اور فعل کا اِنتظام بھی ہے ۔ مُلَم شاہ بھالم مجاگ گنویں کے نزدیک آیا ۔ دیکھا کہ اس کی ممثلہ بہا مجالگ گنویں کے نزدیک آیا ۔ دیکھا کہ اس کی ممثلہ بہد نہا بہت فورے شفاف اور سرد بانی بہد نہا بہت فورے دھرے بیں ایک آب فورہ اُٹھا کہ ممنہ سے سے بھرے دھرے بیں ایک آب فورہ اُٹھا کہ ممنہ سے اوار کی فران سے آوار

"اسے پائی پینے والے بھائی، ذرا کرک ہا۔ تو لیسے ہیں شرا لورہ ہے۔ ایک دم یائی پینا کمناب منیں ہے۔ اس شرا لورہ ہے۔ ایک دم یائی پینا کمناب منیں ہے۔ اس شکرے پر چند کموں کے بلیے ہ جا ۔ بچر پائی پاتھ سے دکھ دیا مکم شاہ نے بر اواز سی ، آب خورہ ہاتھ سے دکھ دیا اور شکرے پر ہا بہنچا ۔ دبکھا کہ ایک درولیش، جس کی اور شکرے پر ہا بہنچا ۔ دبکھا کہ ایک درولیش، جس کی سفید کمبی ڈواڑھی اور البی ہی بھویں ہیں ، ایک ہاتھ ہیں شفید کمبی ڈواڑھی اور البی ہی بھویں ہیں ، ایک ہاتھ ہیں شفید کمبی ڈواڑھی اور البی ہی بھویں ہیں ، ایک ہاتھ ہیں شفید کمبی گا ؛

م کھیے ، تشریف کاشیے ۔ فقرکی گذشی مامپر ہے ت علم شاہ نے جل میں سوچا کہ یہ ضرور کوئی پہنچا ہُوا مجندگ ہے ۔ نہایت ادب سے کسے میلام کیا اور دو زائو

#### 115

ہو کر اُس کے سلمنے بیٹر گیا۔ فقیر نے محقہ اور بہلا شاہ کی طرب بڑھاتے ہوئے کہا:

" آب کی کیا خاطر کروں ؟ پہنے مُحقۃ نوش فراشیے اور بنگھا جھلیے "تا کہ لیسینہ تحقیک ہو اور آب کے ہوش

الواس مجا ہوں "

نقیر کی مجونیٹری کے نزدیک چند پنجرے رکھے تنے بین بیں طرح طرح کے حیین بریمے بند سخے ۔ نقبر بہندہ کو دانہ پانی دیسے لگا - تھوٹری دیر بعد عکم نشاہ نے کہ "معنرے" اگر مکم ہو تو اب پانی پیگیل ؟"

" بل بال مرور – اب کھے مصالفہ منیں " فقرد کھا ۔ اب بانی ہی کر بہیں ہے ۔ میرے بہنر پر آما کہا ۔ ابھی وُصوب تبرید ۔ شام کو مختندے وقت ہے

ماشيرگا -"

عُلَم ثناه نے پانی بیا بان پس میان آئی - بھر نقیر بیشر پر آن لیٹا - اِنتین پس نقیر پر ندول کو وانہ پانی و کر فارخ بڑوا - بچر شیشے کی ابک عمدہ پبالی لابا ، اِ منعری ڈیبا کھولی جس میں انبون رکھی بخی - ڈیبا میں-انبون کی ایک گولی بھالی اور ببالی میں گھولئے لگا - م تاہدہ مرسکے ایپ آگے رکھا اور ایک نلک فشگاف لگایا - علم شاہ حیرت سے نقیر کی یہ حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ فقیرنے افیوکن کی بچکی لگائی اور عکم شاہ سے کہا : مه میال مسافر ، گھرانا منیس - بہال افتھاری جان کو کوئی خطره نهبي - جو عجيب واقعات مخيب وكعاتي دي ، ان كو يهيل لينز ير ليخ ليخ ديكها " تقورى وير بعد تقيرت دُوس العرو لگايا - بحل بي نعرہ نفتم بھوا ، گھوڑوں کے دوڑنے کی آوار آئے ملکی۔ عُلُم شاہ نے خیال کیا کہ دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے ا جانگ جار نقاب این نموُدار بُوسے رئیکرے کے نزدیک اکن کمہ ایپنے البینے گھوڑے سے اُنٹیسے اور فقیر کے پاس ان كر بيلم كن - كير ايك نے كها: " لائيے نشاہ صاحب " اس ی مرور ترامرار نے وہی افیولن کی پیالی اور پھرا مُعْوا تُحَفَّه بيبن ركيا - إن جارون نقاب يوشون في أكس بہالی میں سے ایک ایک جیکی افیون کی لگائی اور تحقے کا ابك ابك كن لكا كر فيرس كين مك :

" بل شاه صاحب ، اب فرائیے کر آپ کا کیا بھام کرنا ہے تاکہ جلد کر دیا جائے ہ

فقيرنے عُلَم ثناه كى طرب إنثاره كرتھ بتوسے كما " ب

WWW.PAKSOCIETY.COM

شَافِر ہو لیٹا ہے ، روین ابراہیمی ہے ایمان رکھتا ہے اور کیتان فرنگی کے منفایلے کو تنہا جاتا ہے۔ راہ مجول کمہ ميري مانب أربكلا -اس كا ولال "كك مينجنا ويشوار سے -اس ملیے کے کلیف دی ہے کہ اگر آب لوگ جاہیں تو اِس کی ممشکل آسان ہو بیائے " یہ میں کر اُن میاروں نے گرون اُٹھا اُٹھا کر علم شاہ كو ديكھا - بچر كسنے ملكے مونناه صاحب ، ہم آپ كے إرشاد کی تعمیل کریں گے ۔ مجانی ، استھیے اور ہمارے ساتھ کتاری عَلَم شاہ اُن کے ساتھ چلا اور ایسے گھوڑے پرسوار وقے کا ارادہ کیا مگر ایک نقاب بیش نے اس کا ماتھ كالركر ايس محور بريطايا اوركها وميال ممافر ذرا المنحيس بند كرو-

رو العيل بهد مروس علم شاه نيه المحيل بند ركيل - جند كم بعد أواز أني الم تحييل كمول دو -

علم شاہ نے آنگیں کولیں۔ اپنے آپ کو اسی شیلے کے نزدیک کھٹرے بایا بھال سے چلا تھا۔ زگاہ سلسنے اُٹھائی تو دیکھا کہ سیارہ رُگاہ سلسنے اُٹھائی تو دیکھا کہ سیارہ رُومی نقارہ کھے میں نشکائے جلا آنا ہے۔ مُلکم شاہ نے کہا :

WWW.PAKSOCIETY.COM

والے سیاں تونے نقاب لانے میں اپنی دیر کی سّیارہ جبران ہو کر عَلَم ثناہ کی صُورت ویکھنے لگا۔ عِلًّا كُرُ بِولًا " المجي جِند كم يبل تو بن نقاره لبين ا آب فراتے ہیں وہر ہوگئی ہے یہ س کو علم شاہ کے ہوش اڑے ۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا ماجرا ہے ۔اس نے ول بین کما کہ میں اُس کی مجونیٹری میں کم از کم دو بہر ضرور رہا ہُوں گا اب یہ تیارہ کہا ہے کہ زیادہ سے نیادہ جند کھے گئ ييں - أس نے سُورج كى طرف بگاہ كى - اندازہ بُواك وقت شیلے یہ آیا ہے رسورج اُسی جگہ جبک ریا تھا وَعُلَةٌ مُحْتِصَرُ عَلَمُ ثَنَاهُ إِس عِجِيبِ واتعے بيد سروتُ هُنا شام کے وقت دریا یار مینجا - وال کیتان فرنگی کا يُنَاوُ وُالْتِ جُوَيْتُ ثِمّا مِلْمُ ثِنَاهِ فِي مِن سِ سِ بِيكِ لَا فرنگی کا مجندا کاٹ کر زہین پر گرایا ، پھر نیموں کی ط كاك والين - اِنت مين سياره رُومي في نقاره بحايات

سعد نے تندھور کا نعرہ لگایا ۔ پیر ہراسی نے مالک کا نعرہ لگایا ۔ فرنگی کے تو ساسی است خیموں میں آ WWW.PAKSOCIETY COM کر رہے تھے ' بیار ہو گئے اور تلوایی سیمال کر باہر
آئے ۔ دیکھا کہ ہر طرف عُل مجا ہُوا ہے ۔ حلتی ہُوئی متعلیں

بھر گئی ہیں ۔ گھوڑے بری طرح بہنا رہے ہیں ۔ بہت سے بہی خیموں کے بینچے دب کر چاتا رہے خفے ۔ حبب انفوں نے نقارے کی آواز شنی تو سمجے کہ ویشن کی فوج نے حملہ کر دیا ہے ۔ لیس وُہ 'لوارول سے ایک وُوسرے نے حملہ کر دیا ہے ۔ لیس وُہ 'لوارول سے ایک وُوسرے کی کو کا شنے گئے ۔ اِشنے ہیں عَلَم شاہ نے امیر حمزہ کا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کیا ۔ وُہ اپنے جیمے گئی شاہ نے وُوسل سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کیا ۔ عَلَم شاہ نے وُوسل سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کیا ۔ عَلَم شاہ نے وُوسل میں مُکم شاہ نے وُوسل کے میں مُکم شاہ نے وُوسل کے میں کیا اور گھوڑے یہ سوار ہو کر کیا ۔ عَلَم شاہ نے وُوسل کے میں کیا نے دیکی سمجھا کہ امیر جمزہ نے حملہ کیا ہے ۔ للکار کم کھنے لگا :

"اے فریکی ، تو مجھے نہیں جانتا ۔ ہی مستم فیل تن مُول - میں نے دویل ہندی اور تویل ہندی نیسے پہلواؤل و کو اُتھا کر زمین ہر دے مارا تھا - تیری کیا مستی ہے کیتان فرنگی نے سات من کا گرند اُنٹھا کر عکم ثناہ 💮 حملہ کیا ۔ علم شاہ نے ڈھال ہے وار روکا - مھر انتدکا ا ہے کر ایٹا گرز گھایا اور ٹیدی توتت سے کیتان کے سے بر وسع مارا - ایک بولناک آواز بلند بنوتی اور فرنگی ا كفوري سميت أوها زبين بين دهنس كيا - بجرعكم نناه في "تلواركا أكب باتھ اليها ماراك خرائبنسے كى بيانك كى ط اُس کا رہیم کٹ کر دو رحتوں ہیں گفینیم ہو گیا ۔ کیتان فرنگی کے مرنے سے اس کی فوج کا جی جیوا كيا - سب سيابى بے تخاشا كھا گے - ابك مقام بر آه اور الباس ابيع بيار سو آدميول سمينت قدر تنه - أكن م ريا ركب كيا - عَلَم شاه في أيفين سلام ركبا - أصف أور الد نے اُسے گلے سے لگایا اور بیٹے مھونگی -ا بيانك براسب فوك بين نهايا مبوا أيا - أس وفت شاہ کو سعد کا خیال آیا۔ یُوجھا کہ شلطان سعد کہاں ہے الراسي نے جواب رویا " مجھے کیا معلوم - بین تو آپ ک ساتھ ہی ساتھ وسمنوں سے اللہ را مھا ۔"

اب عَلَمَ شَاه کا یہ حال ہُوا کہ فتح کی ساری تُوشی جائی رہی ۔ ہے جین ہو کر سیارہ رومی سے کیا دد جلد سور کو تلاش کر۔ اس کے بغیر میری زندگی بیکارے " سّان دُومی نے معد کو ہر طرف ڈھونڈا مگر کہیں نہ یایا۔ اُنٹر ایک اوھ موسے فرنگی ساہی نے بنایا کہ اِس نطیے کے ایک نوبوان کو کیتان فرنگی کے سیاپہول نے زخی كر ديا تفا - بير بجاگتے ہوئے اُسے بھی ساتھ ہے گئے ہیں عبال ہے کہ اُنھوں نے اُس نوجان کو بیجان لیا تھا کہ ہی جنو کا بڑتا ہے اور شاید کسی وقت اُس کے فدیلیے ہم حمزہ سے اپنی من مانی تشرطیس منوا سکیس -مثیارہ نے یہ بات علم شاہ کو تبائی - علم شاہ سوی بی برگیا ، میر کین لگا ، سعد کا گرفتار مونا قیامین ہے۔ اب تو الیا کر کر ایک خط امیر حمزہ کے نام بکھ اور ان کے باس کتے ما ۔ بین سعد کو رہ کرانے ملک فرنگان اس خطیس علم شاہ نے شروع سے آخر تک ہربات امير حمزه كو لكھوائى كھى - سيارہ به خط ہے كر كے روار بنوا علم شاہ ہواسپ کو لے کر شمند کے کنارے آیا - دیکھا کہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

ایک جاز سفر پر رواز ہوئے کے ملیے تیارہے- ماتوں

سے کہا کہ ہم محصیں ممند مانکا اِنعام دیں گئے۔ رہنتی علا ممکن ہو ہم کو فرنگتان میں بہنجا دو۔ سُلطان سعد کو دراصل گیتان فرجی کا وزیر ریجان پ كرك الله الله تفاء جب أه ملك فرنكستان بين بينجا تو مرزُوا كو إطَّلَاع مِن كَد كِينَان فَرَجَّى عَلَم شَاه كے يا يخول اپن مو کو بہنچا اور ہمیں شکست ہوئی اب میں حمزہ کے باو شلطان سعد کو محرفتار کریے لایا بھول ۔ مرزُوق فرنگی کو ایسے بیٹے کے مارے حافے کا اِس قا صدمہ بھوا کہ اُسی وقت کھانا بینا مجبور دیا۔ ہر قیسم جنن ، کھیل تمانے ملک میریس موقوت کر دیے گئے او سب نے کالے کیوے میں رہیے ۔ جب رمجان نے دریا میں الم كر كيتان كے مارے جلتے كا واقعہ سایا تو مرزُف اور اُس کے سروار آلا گرو فرنگی سیہ سالار ، مالا گرو فرنگا اور پیکرین فرنگی نؤک دوسے پیسے - آخر مرزوق نے مح دیا کہ تسلطان سعد کو ہارسے سامعے بیش کنیا میائے ۔ سا دریار میں آیا اور کسی کو سلام مذرکیا بلکہ بہاؤری سے رسے تان كر كھرا را - أس كے الانتوں بيروں ميں سفكر مال بیریاں بیٹی بھوئی بھیں - مردوق نے حیرت سے اِس فا كو ويكيما أوركين لكًا:

" اے لاکے اکیا سے کی کی نے یہ تعلیم نہیں وی کہ لینے سے بڑوں کو سلام کرنا بیاجیے ؟" سعدتے ہے خوفی سے ہواب رویا سمرولوں کو ہمارے ندسب میں سلام کرنا جائز منہیں ۔" یہ سُن کر مربُون کا بہرہ عَضّے سے سُرخ ہو گیا - وانت پس کر بولا ۔" اے لاکے ، بوش بیں آ - زبان کھیک کر ورنه مارا جلستے محاسی ماو برول ، نو زباده سے زیادہ یہی وظی وے سکتا ہے " سدنے کیا " میرے ہاتھ بیر زنجیروں میں بندھے ہیں-تقوری دیر کے علیہ اکفیں کھلوا دے اور میرے ہاتھ میں "لموار وسے وسے تھے وکھٹا مجول کون تھے مارتا ہے " مرزُوق نے بیا کر کما " او بر بخت ، میں سیجے ایسے المنظم سے فعل كرتا ہوں ہ یہ کہہ کر مرزُوق نے تلوار کھینچی اور سعد کی طرف لیکا أسى وقت ريجان ساحط أيا اور لاتم بانده كر بولا " حفتور" ایک عرض میری بھی ٹئن رہیجے۔ اگرجیہ یہ لاکا اپنی گنتاخیوں کی وجہ سے بزندہ رہے کا کوئی حق منیں دکھتا مگرمصلحت یہ ہے کہ اِسے ابھی چند دوز کے ملیے زندہ رجنے ویا جائے تھے بھین ہے کہ عکم ثناہ اسے رہا کرانے کی رنیت سے

وظلتان میں ضرور ائے گا - بھر آپ علم شاہ کے ساتھ ا اِسے میں موت کے گھاٹ آثار ویکھے ۔" ریجان کی داشتے سرڈوق فرنگی کو میٹنٹ بینڈ آئی۔ اُس فے جیل خلنے کے واروغہ افتقتی کو طلب کرکے سعد کو اُس کے میرو کیا اور کہا یہ اِس لاکے کو فیاوند زئیں آ کے پاس کے جا۔ وہ جیسا ممکم دنے واب بنی کرنا " انتفش اسلطان سعد کو خُلاوند زرّی من کے یاس ا الكيا - أوه ايك فوش مما اور وسيع باع بين رسبا عقا - إلا بلغ بين ايك عالى ننان ياره درى باتوكت كى بنى مُولِيًّا تنی اور فکاوند زری آن ایک مند جوابر نگار بد نهایت غرُور سے گرون اکڑائے بیٹھا تھا ۔ بیاروں طرف طرح طرا کے چوہتے بڑے ثبت وصرے تھے۔معلوم بگوا کہ رس بُن فرنگتان میں پُوج ماتے ہیں اور ان متول کا مشا ضًا وند زری تن سے -الشقش نے آنے ہی خداد تد کو سحدہ کیا مگر سلطان ا ولیے ہی کھڑا ممکرانا رہے۔ خدا وند زریں تن کو اس گنتا ير طيش آيا - كين لكا و او لاك ، توت بمين سجيا "9 W Just " سم ایسے جیسے آدمیوں کو نه نکدا مانتے ہیں اور نه ای

سيره كرتے ہيں "سعد تے ہواب ديا ۔ انتقش نے سورسے کہا "اے نٹرکے اپنی جوانی پر ترس کھا اور فیکاوند کو سجدہ کرکے جان بجا کے - ورمذ یاد رکھ کُنتے کی موت مارا جائے گا ۔ سعدتے زورسے کہا " اے اشقی ، کیا بکواس کرنا ہے۔ یہ کام مجھے سے ہرگز نہ ہوگا۔ معلوم ہونا ہے متحارا یہ تعداوند کوئی شیطان یا شیطان کا بختہ ہے۔ یں اِس پر لاكم لاكم لعنت مجيمنا بمول ع سعد کی بہ باتیں مُن کر خداوند ردیں تن عُصے سے كانبين لكا - مُن بين مجال لاكر بولا " اس سعد مم في تبرید واوا حمزه کو کوه قات میں بھیجا اور ایسے بمیست ناک داووں پر فتح دی - بھر وہاں سے بحفاظت مبلا کمہ نویشوال کے کلک اس کو دلوائے ۔ مجر سنجھ کو اور مکم شاہ روی کو صرف بیار آدمیوں کی مدوسے کو لاکھ سیابہوں ہر فتح " او مردُود " ہر کیا بکتا ہے " سعدنے للکار کر کہا " ہے سب فدائے وامد کا فعنل و کرم ہے کہ اُس نے میرے وادا حمزه کو به فتوسات دیں - تو کیا اور تیری بستی کیا ۔ اب تو خداوند زرس من سے عصب کی انہا مذ دہی۔

اشفش سے کہا " نے ماؤ اس گناخ لڑکے کو اور جبتم بیں ڈال دو"

تب انتقی نے التھ باندھ کر زریں تن سے کہا کہ اس كريك كا أيمي مار فوالنا متاسب تهين-اس کے ذریعے ہم مُلَم شاہ پر قائر یا سکیں گے اور پیر دونوں کو ایک ہی مزمر جمتم میں ڈالیں گے ۔ زريس تن بيائن كرنوس مُوا- كهن لگا " تُعارى بات معقول ہے۔ عکم شاہ کے کے کے یک ایسے قید میں رکھو " اشقین نے سعد کو قید نمار تکریت میں ہے جا کر رکھا یہ بہنت بڑا قیدخان تھا۔ اُدھ ریجان مگار نے مرثیعن سے کیا کہ علم شاہ ضرور فرنگتان میں آئے گا - اُس کی شکل سعد سے بے مد بلتی ہے۔ اِس ملیے فروری ہے کہ سعد کی بہت سی تصویریں مصوروں سے بنوا کر ٹورے ملک میں بھیلا دی ما ہیں اور یہ ممنا دی کرا دی جائے کہ جاں اس تعلیے کا آدی نظر آئے واسے کیو کر دربار میں بھیج دیا جائے -مرزُون کو یہ تدبیر لیند آئی احد اُس نے ایسا ہی کیا -

اب عُلَم شاہ کی سُنیے ۔ کئی روز بک تو اُس کا جہاز سُمندر بیں ٹھیک ٹھاک میلتا رہا ۔ پھر ایک دات غضب کا طُوفان آیا۔ آوکی اُدبی ہریں اُسٹے گئیں اور اِن ہروں نے جاز کو ایک گیند کی طرح اِدحرسے اُدھر پینیکٹا اور اُچالٹا تروی کر دیا۔ اُخر جاز کے پرنچے اُل کئے۔ عَلَم ثناہ اور ہواسپ نے ایک تختے ہر بناہ کی اور موجل میں ڈوجت اُنجرتے نہ جانے کرھ بھی گئے۔

بسے پھر اس کے دور تک یہ سخت سمند کی اروں بربہتا رہا۔ ایخیں کھے خبر نہ بھی کہ کرحر ہا رہے ہیں۔ آدید آسان تھا اور پہنچ مقر نظر تک ہائی ہی یائی ۔ ساتویں روز آن کا تخت ایک جزیرے کے کمنارے ہا کر اُکا۔ دونوں نگدا کا شکر بجا لائے اور جزیرے یہ گھوٹے بھرنے گئے۔ یہاں بھیل وار ورخت کھڑت سے تھے اور شخنڈے میٹے بانی کے پہنے جا بجا بہہ رہے تھے۔ کئی روز کے مجوکے بیاسے تھے ای رہے فوب

سے ۔ انگر کھی تو اپنے قریب ایک شفس کو کھرے یایا ملکم شاہ نے اُس سے نوچھا :

پیٹ بھر کھائے اور یانی بیا - پھر ایک جگہ بڑ کر سو

م کیوں صاحب، آب کون ہیں اور اِس جزیرے کا کیا نام ہے ؟ کیا قریب ہی کوئی شہریتے ؟ " اُس نے بہنس مرک " میاں ، تم راہ مجول کر اِدھر آ

WWW.PAKSOCIETY.COM

شکلے ہو۔ بہاں شہر کیسا اور کہاوی کہاں ؟ یہ منفام طلسم سے فولاو میصار اس کا نام سے ۔ جنتی جلد ممکن ہو بہاں سے بکل میاؤ ورن تباہ ہو جاؤ گئے ۔"

عُلَم ثناه نے کہا ہو بہتر ہے۔ ہم بہاں سے بطے ماتے بیں مگر اِتنا کرم کرو کہ بھارے واسطے دو گھوڑے تو ممتیا کر دو۔"

اُس سخف نے بیبٹی بجائی تو فورا دو نوٹب صورت سغید کھوڑے دوڑتے ہوئے آ گئے - علم شاہ اور ہراسب اِس بلسم سے حیران ہوئے - بھے کے بغیر اِن گھڑوں پر سوار ہُوئے - بھے کے ایک طرف چل پڑے ۔ ہم ہم شاہ اور اند کا قام ہے کر ایک طرف چل پڑے ۔ ہم ہم کہیں بانی بلنا پندہ دِن کک سفر کرتے دہیں - راہ میں کہیں بانی بلنا تو بی لینے اور درختوں سے بھل توڑ کر کھا لینے - اِس دوران میں اُمنیں کوئی جانور اور کوئی اِنسان دِکھائی مذ دیا - پرعدے میں اُمنیں کوئی جانور اور کوئی اِنسان دِکھائی مذ دیا - پرعدے اور بیاس کے فائنوں سخت براشان مُوسے - پرائیک دیکھاکہ اور بیاس کے فائنوں سخت براشان مُوسے - ہراسپ خُوش ہو کسی باغ کا حالی شان دروازہ سلسے ہے - ہراسپ خُوش ہو کہی کا کہ کھنے لگا ؛

" اسے مُرستم ، إس باغ بيس جيلو - تنايد ويال ياني بل جائے " عَلَم ثناه اور لهراسب وونول باغ بيس داخل مِمُوسَّے - كيا WWW.PAKSOCIETY.COM

دیکھتے ہیں کہ شرخ رنگ کے جبک دار بیقرکا بنا ہُوا ایک عالی نتان عمل ہے اور اس عمل کی بارہ دری ہیں ایک سو سالہ میڈرہا گردن مجھکائے بہنچا ہے - اس نے گھوڑوں کی ٹابیل کی آواز سنی تو گردن اُٹھا کر دبکھا - عکم نتاہ اور ہراسب نے اُسے "بزرگ جان کر ادب سے سلام کیا - وہ سلام کا جواب و بیے بغیر کھنے لگا :

وسیطے جنبر منطقے ملا ، " بارو ، تم نے خصنب کیا ۔ گھوڑوں سمیت باع ہیں گھس ہے تیر۔"

ا بایا جی ، بد خوانث فریث بعد بین کر لیجیے گا ، بیای کے مارے ہوار بیان کے مارے ہوار مال ہے ۔ بیلے بانی بلائیے ۔ کواسب نے مارے ہوار برا مال ہے ۔ بیلے بانی بلائیے ۔ کواسب نے

برشن کروہ میدھا اُٹھ کر ایک طرف گیا اور شینے کے وو گلاسوں میں بانی مجر کر لایا - اِن دونوں نے الیا مرد اور رشیر بانی ایس سے بہلے کھی نہیں بیا تھا - حب کلیجا مطفقا ہو گیا اور جان میں جان آئی تب عکم شاہ نے کہا مرفول ہو گیا اور جان میں جان آئی تب عکم شاہ نے کہا " بڑے میاں ، آپ نے بہی مربانی ہم غربیب مشافروں پر فرائی ۔ آپ کا نام کیا ہے اور یہ باغ کیں کا ہے ؟ " میجھے بابا لدھا کھے ہیں " ایسے نے کہا یہ اور یہ باغ کی کے سیر سالار اُلا گرد میرین بافر کا ہے جو مرزوق فرنگی کے سیر سالار اُلا گرد

کی بیٹی ہے۔ بیں سب باغبانوں کا داروغہ بُول۔ بیں نے سب باغبانوں کا داروغہ بُول۔ بیں نے سب سب باغبانوں کا داروغہ بُول۔ بیں کھلا یا ہے ہے میں کھلا یا ہے ہے کہ مناہ نے کہا یہ بابا لدھا ، بنھاری کوئی اولاد بھی ہے ہے ۔ بیا یہ بابا لدھا ، بنھاری کوئی اولاد بھی ہے ؟ "

"ارسے بھائی ، ہماری اب کک شادی ہی نہیں ہوئی ہے یہ شن کر عُلَم شاہ اور اہراسب مہنس بڑسے بھر عُلَم شاہ نے کہا " بابا جی ، فکر نہ کرد - ہم تھادی شادی کرا دیں سے کہا " بابا جی ، فکر نہ کرد - ہم تھادی شادی کرا دیں

یہ سنتے ہی لدھا نوسٹی سے ناہینے لگا ۔اس کے ناہینے پیرعلم نشاہ اور لہاسپ کو بٹری بہنسی آئی ۔ ابھی یہ نماشا جاری تھا کہ ملکہ سمینہ بانو اور اس کی كنيزي، نواصين اور لونديال بلغ بين لم كتين - لدها ك اوسان نطا ہو گئے ۔ گھرا کر عَلَم نشاہ سے کہنے لگا : " جلدی سے کہیں چھیے جاؤ۔ اگر ملکہ نے کم کو دیکھ پایا تو زندہ نہ جھوڑے گی ۔ اِسے مردوں سے سخت نفریت ہے۔ اور بیل مجی اس باغ میں غیر مردول کا کانا منع ہے ۔ عَلَم ثناه وبين كُمْ الراع اور كيف لكا "سميد بانو اتى ہے تو آنے دورہم بھی اپنی جان بچانے کا گر جانتے ہیں۔ "ارسے میال ، اپنی نہیں تو میری ہی جان برترس کھاؤے

WWW.PAKSOCIETY.COM

ليتعافيه بكو بروت كا -" بابا لدّها ، تم بهت جي مليے - اب زيادہ جي كر كيا كرو کے ج براسی نے جواب ردیا -يه مُن كر لدِّها عُصِة بين المكر بُرا مجلا كين لكا- إسَّن میں سمینہ باتو اور اُس کی سہیلیاں بارہ وری بیں آگئیں۔دیکھا كريايا لدتها دوجيبن فردانول سے تو تو يس بيس كر ريا ہے۔ سمید بانو کی کنیز گل منار نے اُسے واتا اور کہا: " بابا ، یه دو آدمی کون بین اور اینی باغ بین آنے کی بجُرَائِت کیوں کر بھوئی - حانتے نہیں کہ اِس باغ میں کے کی سزا موت ہے " " سرکار ، بیر اجنبی ممافریس یا لدهانے که " پیاس کے مارے مررب سے منے - یانی کی تلاش میں بیال آگئے - ایجی إن كو بكالي ويتا بمول " م مهرو ، ذرا سم إن كي تشكليس نو دكيمين " سميد بانو ني کی ۔ پیر ایکے اکر جوہی اُس کی نظر عَلَم شاہ یہ بیری حیرت سے دانوں میں أنظى داب لى - بھر دل ميں كما: یہ نو وہی فتحض ہے جس کا نام عکم شاہ رُومی ہے اور شلطان سعد کا پچا ہے -وراصل سمین بانونے سعد کی تصویر و کھی تھی اور اس

تصویر کی مدوسے عَلَم شاہ کو فوراً پہچان رہیا ۔گل عِندار سمجھ رہی تھی کہ اب اِن نوجوانوں کی قضا کو کوئی نہیں مال سکنا كبول كر إس سے بيلے بھى سمين بانو بہت سے آدميول كو باع بین داخل جونے بیہ سروا ٹیکی تھی ۔ ببند كمح خاموش ربست كمے بعد سمينة بالوقے عكم ثناه سے کہا " ہولیے ' اب آپ کو کیا سزا دی جائے ؟" " بھو آپ کے بی بیں آئے -ہم واقعی قصوروار بیں ۔" علم نناه نے بواپ دیا ۔ تنب سميبنه بانو تے گرون حجكا لى - كل مِندار كو إن دونوں برترس ارد تفا-اس نے بیکے سے کہا "تم لوگوں نے بطاعضی کیا کہ بہاں ہے گئے ۔ آگے بڑھ کر ملکہ کے قدم چھو لو اور معافی مانگو - ممکن سے تمحاری مبان رہے جائے ہے " اے نمانون ' ہم کسی کیے فدم چیکونے اور معافیال طافکنے کے عادی تہیں ہیں " لہراسب شاہ نے کہا ۔ " بس تو بھر مرنے کے لیے نبار ہوجاؤ۔ ارسے ہے وقوق اب مھی موقع ہے ۔ ملکہ نے سزاکا ممکم نہیں منایا ہے سلام كر لو تو ن كاؤك " " عَلَمُ مَنَاه نِهِ كُمَا " كُو تُوتَحِين سلام كُرنُول - ملك كو تو سلام کیجی نه کروں گا ۔" گُل پذار نے بل کر کھا " موت سر بر منڈلا ہی اور مُووں کو خلق کی اوک سے اور مُووں کو خلق سُوج رہا ہے ۔ میری جُوتی کی اوک سے ۔ میت کروسلام ۔ ملکہ سمید نے گل پندار سے جُمِنجولا کر کھا " سخج کیا بڑی ہے ۔ سلام نہیں کرنے بڑی ہے جو اِن کی نوشا مد کر رہی ہے ۔ سلام نہیں کرنے کو نہ کریں ۔ ہمیں اِن جیسوں کی کیا بہوا ہے ۔ اِن سے کھو، گھرائیں نہیں ۔ اطبیان سے ایک طرف بیٹھ جائیں ۔ کھو، گھرائیں نہیں کر اُنے نہیں کہتے ۔ " میں کر سمن کرخ نام کی ایک کمیزنے علم شاہ سے کہا " کو میاں ، مُبارک ہو ۔ جان بی گئی ۔ بیٹھنے کا مُحکم کہا ۔ " کو میاں ، مُبارک ہو ۔ جان بی گئی ۔ بیٹھنے کا مُحکم کہا ۔ " کے میں رال گیا ۔"

سمن وُخ کے کہنتے ہی عکم شاہ آگے بڑھا اور سمیبنہ اِنو کے برابر شخنت پر جا ببیٹا ۔ کمنیزوں نے شور میایا کہ پر گناخی کریتے ہو۔ نیروار ، اُنٹو وہاں سے – لیکن سمیبنہ پر گناخی کریتے ہو۔ نیروار ، اُنٹو وہاں سے – لیکن سمیبنہ اُنونے کینزوں کو دوکا اور کہا :

" یہ ہمارے مہان ہیں - جہال اِن کا جی بیاہے ، بیٹیں آ میری نتان و شوکت ہیں کوئی فرق نہیں آیا ۔ کنیزیں یہ کئن کر بیسے ہٹ گئیں - اب سمینہ بانو نے عکم نتاہ سے کہا " ہل اب سے سے بناؤ، نم اِس باغ

ين كس ركير أشت سخف ؟ " " بابا لدُّھائے بنایا تو تھا کہ یانی کی تلاش میں آئے من اس نے ہم یہ برس مرانی کی ایانی بلایا - ہم نے وعدہ کیا ہے کہ بابا کتھا کی شادی کرا دیں گئے " سمینه بانو اس بانت برخوب مبنسی اور بولی « میال مُسَافِرِ بَمُ بِرْسِهِ بِنسولِ آدمی ہو۔ اچھا ، اپنا نام تو بنا دو۔ عَلَم نناه نے کہا "اے ملکہ ، سیجھ کو میرے نام سے کیا کام - میرا نام نه پُوجی ، اسے چھیا ہی رسط دسے وریہ یہاں کا کھانا پینا ہمارے نہیے حرام ہو جائے گا یہ یہ من کر سمن منح کنیزنے ہنس کر کہا" واہ میال شاہ وہی مثل ہے مال نہ مان میں تیرا مہمان ۔ بہی کیا کم عنا بن ہے کہ ہماری ملکہ نے تمین فتل نہ کروایا ۔۔ اب زبروستی مھال سنے جانبے ہو " سمید: بانونے نادامل ہو کرسمن ڈخےسے کہا۔ چیکے رہ مروار ، کبوں ساتی ہے۔ وُہ تو تیری بکواس کا کھے ہواب ریتے نہیں اور تو نواہ مخواہ طیس طیس کیے جاتی ہے ۔" مجرسمیبنہ بانو عَلَم شاہ سے کسنے لگی ید اخیا صاحب آپ ا بنا نام بنا ربیجی - ہم وعدہ کرتے ہیں کسی سے نہ کہیں

سبب سمبنہ بانونے ابنی قسم دی تو عکم شاہ مجبُور ہُوئے اور کہا " میرا نام رُستم بیل من پیسر امبر عمزہ عکم شاہ بے " " ، میرا نام رُستم بیان فرنگی کو شمیں نے مارا تھا ؟ " " بیل میں نے ہی اسے قتل کیا ہے " یہ سننے ہی سب کنیزیں سائے بیس اگئیں اور خون یہ شننے ہی سب کنیزیں سائے بیس اگئیں اور خون زود فلاول سے عکم شاہ کو دیکھنے لگیں - آخر سمینہ بانونے اُن سے کہا :

اُن سے کہا :

" خبروار ، یہ بات کوئی زبان سے نہ زکالے - اگر کہی نے " خرص کیا ور نول کی اور کیا تو ناک کان کٹوا دُول گی "

# سُلطان سعد کی کہانی

عَكُم شاه اور لهراسب تو ملكه سميبنه بانو كيه باغ بين منز أرًّا رسيم بين اور أوحر شلطان مسعد كو فلعهُ فكاب كے قيا خانے بیں بینجا دیا گیا ہے ۔ انتفیق نے سعد بر ظلم و ستھ کی انتها کر دی ہے - طرح طرح کی تکلیفین ویتا ہے اور پھ بھی اس کا جی تہیں بھرتا -مرزُوق فرنگی کی ایک بیٹی شہزادی گوہر بندہے۔ جب سے اُس نے اپنے کھائی کیتان فرنگی کے مارے مانے کی خوا شنی ہے ، آٹھ بہر رویا کرتی ہے ۔ بھائی کے عم میں سیاہ او مہنی ہے۔ کھانا بینا چھوٹ گیا ہے اور اینا حال باگلوں 🔏 سا بنایا ہے۔ اُس کی تبین سہبلیاں ہیں۔ ایک کا نام رول اُ وُوسری کا ہوئن رُبا اور تبیسری کا انجن آرا - بیر زنبینوا سبیلیاں شہزادی گوسر بند کی حالت دیکھ دیکھ کر گڑھنی او افسوس كرنى ہيں - أسے سمجھا سمجھا كرتھك گئى ہيں كر جو ج

نفا سو ہوگیا ۔ اِس طرح دیج کرنے اور ابین حال کو گھلانے سے کیا فائدہ ۔ گر شہزادی گوہر بند ہر کوئی انر نہیں ہوتا ۔ اُسے برستور رونے وصونے سے کام ہے ۔ اُخر اِن سہیلیوں نے مرزونی فرنگی سے سب کیفیت بان کی اور کہا کہ اگر مُنکم ہو تو ہم چند دوز کے علیم بنیان کی اور کہا کہ اگر مُنکم ہو تو ہم چند دوز کے علیم ننہزادی گوہر بند کو صحا کی گھلی ہُوا ہیں سے جائیں اور اور اُدھر اُدھر کی سیر کرائیں تا کہ بجائی کے مرنے کا عم کچھ بالگل میں میں میں کے ملیم بالگل بو ورنہ خطرہ ہے کہ ننہزادی ہمیشہ ہمیشہ کے کہے بائل ہو ورنہ خطرہ ہے کہ ننہزادی ہمیشہ ہمیشہ کے کہے بائل ہو وائے گی ۔

مرزُوق یہ باتیں شن کر زنگر مند ہُوا اور کہا ہے شک ہماری جانب سے اِجازت ہے۔ شہزادی کو جہاں جی جاہے ہے۔ جاؤ اور اس کا بل بہلاؤ۔ گر نمداوند رری نن سے بھی اِجازت کے لو۔

قصتہ مختصر إن سهيليوں نے شنزادی گوہر بند کو ابیخ ساتھ ليا اور فکاوند نزيں تن کے باس کے گئیں - وہاںسب ساتھ ليا اور فکاوند نزيں تن کے باس کے گئیں - وہاںسب نے اُس کو سجدہ کیا اور ابنا حال بیان کیا - زری تن نے ر

"فلٹ قلط قلاب کی مانب کا علاقہ ہے حد صحت افزا ہے۔ شہزادی کو اُسی علاقے ہیں ہے جاؤے

#### 138

صحرا میں آ کر شہزادی کی طبیعت کچھ سنجلی اور ا يبينا تُشرُوع مُبُوا - ايك دِن كَفُوسِ مِيرِنْ قلومُ قلاب ي نزدیک آئی - انتقن نے شہزادی کے کانے کی خبرشی مجا گا بھا گا آیا اور جیزان ہو کر کینے لگا: " خیر توہے ؟ آب کے جرے پر رہے کے آثار دکھا شہزادی نے انکھ سے انسو ٹیکانے ہوئے ہواب دیا "ائے اشقیق مبراحال مت پوچھ۔ جب سے مجاتی کیٹاہ فرنگی اس وُنیا سے مُرتفعت ہوئے ہیں علم کے مارے کے حال سے - گھرا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس علاقے ا سيركه عليه بكل أني بُول - شَجْهِ ويكه كمه بهُن فوق الله کیجی کیجی بہال آیا کروں گی ۔ شنزادی نے جو یہ الفاظ کے تو اشفیق بل میں ہے۔ خوش بھوا - دِل بیں کہا کہ خداو ند زئریں تن نے جھے مرا مہریانی کی کہ ننہزادی کو میال بھیجا -اب بیس کوسٹیس کھیل تو شرادی سے شادی کرسکتا بھول ۔ اشقش کی یہت وال سے نوامش تھی کہ وہ شہرادی ا بندسے ثنادی کرے۔ مگر مرزُوق فرجگ سے درخواست کریے

WWW.PAKSOCIETY.COM

كى يِمْتَتُ مَا بَوْتَى مَعْى - اب يُؤُدُ بِخُو كَام بن ريا بخفاء إلى

الیے وہ نوشی سے پیکولا نہ سمایا - پلتھ باندھ کر کھنے لگا:

"شہزادی صاحبہ اکپ نے اِس نظام کی عِرْتِ افرائی کی جدے ۔ اِس کا فکریہ کیسے اوا کرول - میرے الآئی کوئی فیدمت ہو تو فورا نظم ویکھیے گا - اس کی تعمیل میں جان اط دُول گا - بہاں ایک بیر فضا اور نوش نیا بائ ہے - جیس میں کی مرکز کی بادہ دری بن ہے - کیسے تو اُسے آپ کے میل مرکز کی بادہ دری بن ہے - کیسے تو اُسے آپ کے میل فوش ہوگا ۔ اِس کی نوش ہوگا ۔ اِس کے موش مرکز کی بادہ دری بن ہے - کیسے تو اُسے آپ کے میں فوش ہوگا ۔ اِس کی نوش ہوگا ۔ اِس کی فوش ہوگا ۔ اِس کی خوش ہوگا ۔ اِس کی خوش ہوگا ۔ ایک کا میں اُرام فرائیے ۔ آپ کا جی خوش ہوگا ۔

افتفش نے الیں عینی نجیری اور نوشا دانہ بائیں کیں کہ شہزادی گوہر بند اِس بارہ دری ہیں رہنے کے بہتے تیار ہو گئی۔ التفش اپنے ماتحتول ہیں جا کر نیخی پھارنے اور ڈیٹی مارنے لگا کہ شہزادی گوہر بند ناص طور بر نصاف ندر تی اور تی کہ میزانی کا رہیں تن کی اِجازت سے بہال آئی ہے اور مجھے میزانی کا خرف معل کہا ہے ۔ ماتحتوں نے بھی اشقش کو نوش کو رہی کو سے میں استحق کو نوش کو نوش کو میں اور کہا :

مرور کوئی بات ہے ورز شہزادی اِدھر اُنے کے بجائے کے بجائے کی اللہ کا اور کہا :
کی بلیے زمین آسمان کے قلابے ملائے اور کہا :
کی بلیے زمین آسمان کے تعلی مالیے اور کہا :
کی بلیے زمین آسمان کے تعلی مالیے کے بجائے کہ مروق کی اللہ کے ایک مروق کی بات ہے ورز شہزادی اِدھر اُنے کے بجائے کی مروق کی مروق کی بات ہے کہ مروق کی اللہ کی بیان گاؤر گئے ۔ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ مروق کی نے اُس کی شادی آپ سے کر دیسے کا اِمادہ کر لیا ہے ہے کہ دراوی کئی دِن گاؤر گئے ۔ انسقش بہی کوشیش کرتا کہ زبادہ کئی دِن گاؤر گئے ۔ انسقش بہی کوشیش کرتا کہ زبادہ کئی دِن گاؤر گئے ۔ انسقش بہی کوشیش کرتا کہ زبادہ کئی دِن گاؤر گئے ۔ انسقش بہی کوشیش کرتا کہ زبادہ کئی دِن گاؤر گئے ۔ انسقش بہی کوشیش کرتا کہ زبادہ کری دورے کے استحدی کی دورے کی کا اِمادہ کردیا کہ دیا کہ کری دیا کہ دیا ہے کہ دیا کہ دیا کہ کہ کہ کا کری دِن گاؤر گئے ۔ انسقش بہی کوشیش کرتا کہ زبادہ کری دِن گاؤر گئے ۔ انسقش بہی کوشیش کرتا کہ زبادہ کری دِن گاؤر گئے ۔ انسقش بہی کوشیش کرتا کہ زبادہ کری دورے کا اُسام کو کھی کو کھی کو کھی کرنے کی دورے کی کوشی کرتا کہ زبادہ کرنے کی کوشی کرتا کہ زبادہ کی دورے کی کے کہ کو کھی کی کوشی کرتا کہ زبادہ کی دورے کی کھی کی کھی کی کو کھی کو کھی کرتا کہ زبادہ کی کو کھی کے کہ کی کھی کی کی کو کھی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کے کہ کرنے کی کو کھی کی کی کو کی کو کھی کرنے کی کرنے کی کو کھی کے کہ کی کرنے کی کی کھی کی کو کھی کی کرنے کی کو کھی کی کو کھی کرنے کی کی کی کو کھی کی کے کہ کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کی کی کی کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

یہ شف ہی اشفن کا بہرہ اُن گیا۔ بھے سمجھ میں مذا کا کہ ایکا ابکی شہزادی کو کیا بھوا۔ گھرا کر معافیاں بانگنے لگا کر شہزادی نے ٹوانٹ کر کہا '' اب ہمیں زیادہ بہلینان کا کمر شہزادی نے ٹوانٹ کر کہا '' اب ہمیں زیادہ بہلینان کا کمرو اور بہال سے بھلے جاؤ۔ جب تمکاری ضرورت ہو گی اللہ میں گئے ۔'' اشفن ابنا سا ٹمنہ لیے کر بارہ دری سے بھلا ہما۔ '' اشفن ابنا سا ٹمنہ لیے کر بارہ دری سے بھلا ہما۔ '' استفن ابنا سا ٹمنہ لیے کر بارہ دری سے بھلا ہما۔ '' استفن ابنا سا ٹمنہ الے کر بارہ دری سے بھلا ہما۔

اُدھر شہزادی نے اپنی سہبیوں کو ساتھ لیا اور قلعہ فلاب کی سیرکا اِرادہ کیا - بھرتے بچرانے نید نوانے کے وروازے بر ایک صبنی وروازے بر ایک صبنی سیابی 'کندھے بر گلماڑا دکھے پہرا دے راہ ہے۔ شہزادی سیابی 'کندھے بر گلماڑا دکھے پہرا دے راہ ہے فہوا:
کو دیکھتے ہی حبنی نے سلام کیا اور ادب سے گوچا:
" حضور شہزادی صاحب' کیا محکم ہے ؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM

"اس فید خانے میں کون سے اود کس قصور: پر اسے قدر کی قصور: پر اسے قدر کی گیا ہے۔

" فتہزادی صاحبہ، اس میں ایک خطرناک مشخص بند ہے۔ اس کا نام سُلطان سعدہ اور بید عَلَم شاہ رُومی کا بھنجا اور امیر ممزو کا بیتا ہے۔ اسی نے کیتان فرنگی کو مارا تھا۔ مبشی سیاہی کی یہ بات شن کرشندادی کا غم نازہ ہو کیا۔ تھائی کی شکل آ بھول کے سامنے گئومنے نگی -جلال بیں آ کر کینے لگی "اے بیرے وار، جلد وروازہ کھول اور ہمیں اِس بدیجنت قبیری کی صورت دکھلا ۔ حبتى سخنت برينان عُوا - بديواس بو كركين لگا: " معنور اس قبد خانے کا داروغہ اشفیق ہے - اگر کسے یتا جل گیا کہ ایب نے بہاں قبدی کو دیکھا ہے تو وُہ

كر نوجوان في مرأتهايا - ديكها كر ايك بطري جس كا جره پودھویں کے میاند کی مانند جمکتا ہے ، حیران تظروں سے اُس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اُس کے دائیں بائیں تبین اور الركيال عمى ادب سے كھڑى بين -شهزادی نے بوتہی سعد کا مجولا مجالا میرو دیکھا ، دل سسے سارا سرنج اور غصّتہ وُور ہو گیا - بینفر کے بنت کی طرح کھڑی اُس کی نشکل نکتی رہی - اِنتے بیں دِل رُبانے سعد "اے قیدی ، اُکھ کر کھڑا ہو اور شہرادی گوہر بند کو سلام کر ۳ شلطان سعد نظری انتخارے بغیر جواب دیا۔ " ایک معمولی قیدی انتی بڑی تنزادی کو اگر سلام نہ کرے تو کیا فرق ریز مبائے گا ہ شہزادی گوہر بند نے کہا "کیا تو نے میرے سمانی کیبتان فرنگی کو مارا تنفا ؟ " م باں " سعدنے ممکرا کر ہواب دیا ۔ اُس کے جہرے سے بیے توفی حجلک رہی تھی۔ بہ سُنتے ہی شہزادی نے عقب کے عالم بیں کمرسے بندھا عُوانتجر کھینجا اور بیج کمر لولی میں سیجے زندہ منہ مچوڈوں گی ۔ نو مبرے مجائی کا قابل ہے ۔ شلطان سعد نے گرون مجھ کا وی اور کہا م بے شک بیں اسی لائق بُوں کہ مارا میاؤں ۔ اے شہزادی اب وہر کس بات کی ہے ۔ آگے بڑھ اور اپنے مجائی کے قابل کا سر کاف ہے ۔

ول رُباء بوش رُبا اور الجنن آرا کے بوش آرا سے -ایخول نے نتہزادی کے ہاتھ سے نیخ چینا اور اُسے سمھانے لکیں کہ قیدی ہے شک اِسی لائق ہے کہ اس کی گرون اُٹلائی رجائے مگر اُسے فلاوند زریں تن کے ممکم سے نہدہ رکھا كيا ہے - اگر آپ نے اسے مار خالا تو خداوند ناراض ہوگا۔ ابھی ہے باتیں ہو رسی بھیں کہ اشفق بدحواس ہو کہ بھاگتا مُوا قیدخانے میں داخل مُوا - سبتی میرے دار نے اُسے ستہزادی کے اتنے کی خبر بھوا دی تھی- اشقی آتے ہی خہزادی کے قدموں یہ گرا اور رونے لگا کہ اگر آپ نے قیدی کو مار ڈالا تو مرزوق فرنگی میری کھال کھینوا دے گا۔ تعداوند زرين بن كا واسطه دينا بول كه مجه بير رحم يجي اور بہال سے بھی جائیے۔ اس قیدی سے کسی کو ملاقات کی احازت نہیں ہے۔ شرادی نے اشقش کے سرکو تھوکر ماری اور کیا " اے

فگام ، گناخی من کر اور بہت ہٹ ۔ یہ قیدی إفراد کرنا جے کہ اِسی نے میرے بھائی کو مارا ہے ۔ بیں اِسے فٹرور بلاک کروں کی ۔ مجھے نہ ایسے باب مرزون کی بروا ہے اور نہ نفداوند زریں تن کا خوف ۔

اشقش کی بہ بات شہزادی کے دِل کو نگی۔ خنجر دوبارہ کمر میں باندھا اور دونوں بانخوں سے ممند ڈھائپ کر رونے نگی۔ بھر قید خالے سے جلی گئی۔

کئی دن اسی طرح گزرے گنر شزادی ایک روز بھر سے قبد خانے بین گئی اور حبشی بہرے وار کو سے خر سے بلاک کرکے سعد کو ابیتے ساتھ لیے گئی - اس مادیے کی خبر اشفیل کو لگی - اس نے سخت تہج و تاب کھایا اور تلواد کے کہ کر اُس باغ بین آیا جس بین شنزادی گوہر بند رمنی کھی دیکھا کہ شلطان سعد بھی ولان موجود بینے اور شنزادی اُس کی فاطر نوافع بیں بیکھی ماتی ہے ۔

اب تو انتفش کے طبین کی حد نہ رہی - تلوار جیکا تا مُوا بارہ دری کی جانب دوڑا - دِل رُبا نے خوف زدہ ہو کر شہزادی سے کہا "اے شہزادی ، انتفش نامراد تلوار کھینچے آتا ہے ۔"

یہ شغنے ہی شہزادی برواس ہو گئی اور بھا گینے کا اِداؤہ کیا ۔ ثب شبغادی ، تم کیا ۔ ثب سُلطان سعد نے بہنس کر کہا "اسے شہزادی ، تم اِطبیّان سے بہیں بینٹی رہو اور اِس ظالم کو آنے دو و دبیجہ بیں اُس کی کیا گت بناتا ہُول "

لیکن شہزادی نے سعد کی بات بنائی اور ایک طرف مجائی۔ اشفیٰ نے دیکھا اور للکار کر کھا "او بد بخت شہزادی کی کہاں "او بد بخت شہزادی کہاں سالگی مائی جاتی ہیں ؟ اوصر کا منیس تو دہیں اکر شخصے قبل کروں کا یہ

سعد ابنی مگرسے اُٹھ کھڑا ہموا اور انتقش سے کہا "او نرول ... اُدھر کہاں مبانا ہے ؟ عورت کو کمزور سمجھ کے عُصتہ دکھانا ہے ۔ تیری کیا مجال ہو شہزادی کی طرف بھی اُٹھا سکے ۔ اِدھر آ ۔ مجھ سے اُنکھ بلا ۔ نب شجھے آئے دال کا مجادُ

اشقش شلطان سعد کی طرف لیکا اور تلوادسے حملہ کیا۔ سعد تھے قریب ہی بڑا ہموا رکشی مکید انتظایا اور اُسے ڈھال بنا کر اشقت کے نام محلے دوکے ۔ اخر اشقش نبری طرح باز لگا - تنب سعد نے بھرنی سے شمشیر کے فیصنے بر باتھ ڈالا جھٹکا مار کر تلوار اشقش کے باتھ سے چھین کی ۔ بھر آلے باتھ کا طائخ اس کے گال بر اس زورسے مارا کہ بانچوں انگلیوں کا نشان اشقش کے گال بر اسھر آیا اور وُھ مُمنہ کے بل گرا - سعد نے اسی کی تلوار اُس کی گرون پر رکھی اور کیا :

" بول ، اب كيا كمنا سي ؟"

" مصنور، آب بجیت ، میں بارا " انتفق نے گڑ گڑا کر کہا " " میں ابین قصنور بر شرمندہ نہوں -آبیندہ سے آپ کا فرال ا نمول لیکن مرزوق فرنگ کو بنا جلے گا تو مجھے زندہ نہ جہوںے کی ۔"

سُلطان سعدنے انسقش کو دینِ اہلیمی میں واخل کیا اور اُسے اطبینان ولایا کہ کچھ نوف نہ کر۔ فکرا نے جابا تو مرزوق فرجی مہنت جلد ہمارے قدمول میں ان گریے کا ۔

امیر ممزہ کے بہنچے تو دیکھا کہ ازہر زبگی نے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور شہر اول بر آب دوانہ محرام کر رکھا ہے انہر ، نیگی نے جب منا کہ حمزہ کیا ہے توجمعا ہے کو ممتعا

بڑوا۔ لیکن جنگ ہیں ٹری طرح شکست کھا کمر گئتے کی موت مارا گیا۔ امیر حمزہ نے ازہر زنگی کا خزانہ مخرو عیار کے حوالے کی بچر خوام عیدالمثقلب کی قدم ہوسی کی اور ایسے سب مہاتیوں سے مطاقات کی ۔

امیر محرو کے آنے اور موشن کو ہلاک کر دیسے کی نُوشی

ین شہر کے لوگوں نے نُوب جبن منایا اور امیر حمزو کی

سلامتی اور دولت و إقبال کی دُمائیں مائلیں 
بیٹے دن اپنے والد کی فدمت میں رہ کر امیر حمزو دائیں

اپنے لٹکر کی جانب آئے اور ملکہ اطلاق پیش سے ملے ،

بیٹیوں کو گلے لگایا - اُنھوں نے دیکھا کہ وربار میں سب بہلوان

بیٹیوں کو گلے لگایا - اُنھوں نے دیکھا کہ وربار میں سب بہلوان

ابنی اپنی کرسیوں پر بیٹے ہیں گر عَلَم شاہ اور لندھور نظر

منیوں ترقیے - امیر حمزو نے قباد شہریادسے پُوٹھا :

منیوں ترقیے - امیر حمزو نے قباد شہریادسے پُوٹھا :

منیوں ترقیے - امیر حمزو نے قباد شہریادسے پُوٹھا :

منیوں ترقیے - امیر حمزو نے قباد شہریادسے پُوٹھا :

شہزادہ قباد نئہریار نے گردن عجکا کی اور کھے ہجاب ن دیا۔ امہر حمزہ حیران جُوٹے ' بہرام اور شلطان مجنت مغربی سے بی جیا ۔ انخول نے بھی کھی جواب نہ دیا بھر حمزہ نے مدرف نوش اور استفتا نوش کی مانب دیکھا تو انخول سے مہر حمزہ سے انجھ نہ طافی ۔ اخر عادی بہلوان اپنی جگہ سے

اُتھا۔ اُس کے مونٹ نُشک نخے اور زبان الاکھڑا رہی تھی " حمزه مجانی ، بات به سع ..... بات به سع که روم سے ایک قاصد آیا تھا اُس نے اُٹھا یا کہ مرکون فریکی کا بیٹا کیتان فرنگی نشکر ہے کر آیا اور اُس نے رُوم کو تیاہ رکھا لوگول کو موہت کے گھاٹ ا نارا ، کاؤس رُومی کو فتل کیا اصد أصف و الياس كو فيدخان بين طال دبا - شهراده فبادت عَلَم شاہ سے کہا کہ آئے بین بہاؤری کا دم مجرقے ہیں ۔ جا كر ابية مامُووْل كو راع كرائي اور ابين نانا كے فوك کا بدلہ نیجیے - عَلَم شاہ کو قباد کی یہ بات ناگوار گزری اور اس نے قباد کو الیا طمائج مارا کہ وُہ سے ہوئن ہو گیا۔اس کی اس حرکت سے سب مہلوال بگر گئے۔ لٹرھور تو لیے مد نضا بُوا ليكن أس نے غصتہ ضبط ركب اور علم شاہ سے صرف إنّنا كما كه بهتريبي سب بهال سے بيلا بيا فدية خوك خوايا ہوگا - نجیال میر عکم شاہ اُسی وفدت کروم کی جانب روان مو گیا -شلطان سعد کہ اسب اور سیارہ گومی اس کے ساتھ گئے ہیں - انہی تک رکھے معلوم تہیں کہ علم شاہ پر کیا ربیتی اور وہ کیس حال بیں ہے ا عادی میلوان کی زبانی کبر واقعہ مئن کمہ امیر حمزہ نہایت يميم المرسم - غضب الك الوكر قياد ننهريار كو ديكما - يير

#### 149

كينے بلكے " اے قباد ، "نُو بهُنت مغرُور ہو گیا ہے۔ عُلَمِشاہ تیکھ سے بہاڈری ' نشجاعت ' بے خوفی اور دلیری بیں کسی طرح كم نہيں ہے۔ بلكہ کھ بڑھ كر ہى ہے۔ اكس نے كئي مرتب میری مدد کی ہے اور میکھے افتوں سے بھالاسے - ہو کام اُس نے کیا، تم سے ہرگز نہ ہوسکے گا۔ اگر تم ایسے دِل میں سمجھتے ہو کہ محم نوشیروال کے نواسے ہو نو علم شاہ میں كارس رُومي بيس بادشاه كا نواسا سے " غرض امير حمزه قباد شهر بار برخوب كرم برسے ر قه تجبیب ببیخا سُنتا ریا اور اُس کی آنگھول سے طب طب آنشو گرتے رہے سرواروں اور بیلوانوں بر بھی لرزہ طاری نخا اورکسی کو قبادگی بفارش کرنے کی مجرآنت نہ جُوئی -يكايك سباره رُوى عَلَم شاه كا خط ك كرايا - رجس میں سارا قصتہ تفصیل سے ورج تھا - خط کے اُخرین لکھا

یں نے کیکان فرنگی سے ٹمفایلہ کرکے اُسے قبل گیا۔
اور نشکر فرنگ کو مار مار کر بجگایا گئین انسوس کہ تسلطان
سعد کو فرنگی وزیر ریجان نے گرفتار کر لیا اور بجاگتے
وقت اپنے ساتھ فرنگستان لے گیا ہے۔اب میں سعد کو
ریج کرانے احد مربُعتی فرنگی کو منزا دیسے مطک فرنگستان ہے

WWW.PAKSOCIETY.COM

دھاوا بولنا بھوں۔ ڈوم کی باوشاہت ایسے مامُوں آصف تناہ کے سیرد کر دی ہے اور اُمفول سنے شہر کو دوبارہ آباد کر دیا ہے۔ "

امیر ممزونے نکم شاہ کا خط بیصا ۔ بھر بلند آواز سے سب کو منایا اور قباد سے کہا اور کبوں انجم نے نکم شاہ کا خط کا اور قباد سے کہا اور کبول انجم نے نکم شاہ کا خط کنا ؟ اِسے کہتے ہیں بہاؤری اور والیق مندی ہے۔

بہند کھے امیر حمزہ کسی گہری سوچ میں گم رہے۔ پھر کھنے گئے "اسے عمرہ مشکر میں ممنادی کرو کہ تبین دن کی فہلت تباری کے واسطے دی جانی ہے۔ اِس مترت بعد ہم ممک فرنگستان کی طرف کوچ کریں گئے ۔ عکم شاہ کی مدد کو بہنجنا ہمارا فرض ہے "

حب دربار برخاست ہموا تو تعاد شہر بار محل ہیں آیا اور اپنی سوتبلی ماں ملکہ اطلس بوش سے سب ماجرا کہا ۔ اطلس پیش کو بھی افسوس ہموا ۔ قباد کو تسلی دی مگر اُس کے دل بہر الیہا صدر مرتفا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور محل کے ایک گوشے ہیں ممنہ سر لبیت کر بٹر دیا ۔ امیر حمزہ نے کئی بات دربار میں کہایا مگر نہ گیا ۔ آخر امیر حمزہ ناراض ہو کہ محل میں سے کہا :

" قیاد شہر بار کہاں ہے ؟ دربار میں کیوں نہیں کا ؟"
WWW.PAKSOCIETY.COM

ملکہ اطلس پوش نے جواب دیا " آپ نے بھرے درماہ بیں بوسکوک اس کے ساتھ کیا ہے اُس کی وجہ سے وہ تشرمندہ ہے۔ آپ کو بہ سرگز ممناسب نہ تھا کہ سب کے سامنے الیس باتیں قیاد سے کھنے ۔"

امیر حزو نے اطلن پوش کی یہ بات شی تو اُس بر بھی خفا ہُوئے اور کہا " کیا عُلم شاہ میرا بیٹیا نہیں ہے ہو قباد نے بجرے وربار بیں اُس کو طعنہ دبا کہ اگر تُم میں کیجہ غیرت ہے تو اپین نانا کے نوکن کا بدلہ لو اور مامُؤول کو کیتان ذریح کی قدیدسے مجھڑاؤ ۔ کوئی بھی اپنے بھائی کو ایسا ذریح کی تدرید وربار بیس کہتا ہے ؟ "

ملکہ اطلس پوش نے دیکھا کہ قباد کی بلا اُس کے سر ایک تو وہ ڈر کر ناموش جو رہی۔ ایک کنیزیہ باتیں برجے کے چیجے سے شن رہی تھی۔ جب امیر حمزہ محل سے پہلے کھٹے تو اُس کینزنے تام باتیں شہزادہ قبادسے کہہ دیں۔ اُس نے وال میں کہا ، خدا نے بیالا تو بیں جیند روز میں میاں سے بھل کا دوز میں ایس کیا جاؤں گا اور کوئی ایسا کا دنامہ دِکھاؤں گا کہ ایسا میان میں قائل جول ۔

وُوہرے دوز بھی قباد دربار میں نہ آیا ادر امیر ممزونے مجی نہ مبلایا۔ پوستھے دوز امیرکا نشکر عدان سے کھی ممرکے رُوم کی جانب روانہ مُوا ۔ نمام پبلوان اور عُمرُو بوتیارسپ ساتھ بھلے ۔ تیزی سے منزوں پر منزلیں سلے کرتے بھوٹے بندھویں روز رُوم میں وافِل بُوسے - اصعت اور الیاس امیر حمزہ کے آنے کی خبر یا کر نوراً حاصِر بھوٹے اور اُک کی زبانی مجى عُلَم شاه كے تكارنامے كى تفقيل معلوم بُونى -إدحر قباد شهر بار بر زندگی ننگ بهوئی - جب امیر حمزه کا لشکر ٹرخصیت ہو گیا تو وُہ محل کے نُھنے گوشتے سے باہراً آیا اور بل بیں کہا اب موقع ہے کہ بیاں سے الکل جانا جابیے - دو ہیر رات گئے بہیل جلتا ہُوا دریا کے کنارے پہنچا ۔ ایک کشی تلاش کی ۔ فکدا ہیہ توکی کرکھے اس کشی يبس بينها اور جينو حلامًا مُهوا ايك أن حاني منزل كي حانب روایہ ہو گیا ۔

# مكك فرنگشان ميں

شہزادہ قباد شہر بار کو اُس کے حال بہہ جھوٹر کر ہم آپ کو دوباره مکک فرنگشاک بین ملیه چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کر عُلَم ثناہ اور ہواسپ ہر کیا ہیتی – سمیبنہ بانو نے اِل دونوں کو اپنے باغ میں جھیا رکھا تھا اور اتھیں وال کسی قیم کی پھیف نہ تھی ۔ کہتے ہیں کہ ایک روز عکم شاہ نے ہرن کے شکار کا اِرادہ کیا ۔ بہاسپ بھی ساتھ جلنے کے لير آماده موًا - آخر دونول گھٹروں بير سوار بھوسے اور جنگل میں زکل گئے ۔ ناگاہ سامنے سے ایک خوب صورت اور کے سینگوں والا ہرن نموُوار ہُوا -عَلَم ثناہ اور لہراسپ نے ہرن بہد گھوڑا ڈالا لیکن وُہ چوکٹیاں کیمرنا ہُوا کوسوں مُور بکل گیا - دونوں نے ہرن کا بیجیا کیا - حتی کہ رات سر بر آئی - اِس اثنا بی سران غائب ہو گیا اور یہ وواول والیں بیلے مگر راست مجول کر کہیں سے کہیں جا شکلے۔آئٹر

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

تفک ہار کر ایک درخت کے پنیجے رات کا ٹی - صبح میمر کھوڑوں پر موار ہو کرسطے ۔ راستے ہیں میر وہی ہران ر کھائی دیا - عکم شاہ نے اس کے سیجے گھوٹا ٹوالا - ہران قابُو میں نہ آیا - سارا دن میر اسی مگے و دو میں بکل گیا مُنام کے وقت حبکل میں ایک مُسافِراً اَ نظر آیا ۔ عَلَم ثناہ نے اُس سے یُوچھا نُو کہاں سے اُنا ہے ؛ اُس نے بواہ ویا یہ ساست شہرہے وہیں سے آتا ہُوں ۔ اِننی بات کہ مر مسافر بیلا گیا ۔ عکم نناہ نے براسب سے کہا ، جلو اس تنهر میں کوئی سرائے لمثلاش کمیں اور رات وہاں کالمیں -ہراسی نے کھ سویت ہوئے کا: "اسے دستم محبیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس شہریں جائیں اور كسى نالكاني أفت بس مبتلا مول أ عَلَم شاه نے فقہ لگا کر کہا " افتوں سے ڈرنا کیسا؟ بو ہو گا دیکھا جائے گا ۔" یہ من کر ہراسی خاموش ہو رہے - ووٹوں شہر ہیں آئے دیکھا کہ تہابیت گھی آبادی ہے ۔ بازاروں بیں خریداروں کا بیچُوم ہے - ہرشے بک دہی ہے - یہ مرائے کی تلائق ہیں سلے جاتے سے کہ حمام طا - حمامی نے ان جوانوں کو دیکھا اورسجها كرمسافرين - دور دراز كاسفرط كر مح آت ہیں - چروں پر تھکن کے آثار ہیں اور لباس گرد میں اٹے رہوں ہے۔ رہوئے ہیں - آئیبہ لیے کر سامن آیا اور کھنے لگا: "سفتور اسٹیے حقام میں شاہیے - سفر کی سب تھکن دور ہو جائے گی ۔"

علم شاه حام دبکھ کر توش مجوا۔ براسب مجی گھوڑے سے انزا ۔ خامی نے ان کے گھوڑے ایک طرف باندھے اور دونوں کو الگ الگ حاموں ہیں داخل کیا ۔ علم نناہ جب تمام کے نزویک بہنجا تو دیکھا کہ اُس کی تصویر دروازے میر ملی ہے ۔ دِل بین نہایت حیران بُواکہ یہ تصویر کی نے بنائی اور خام کے دروازے بر کیوں لگائی۔ خامی بڑا ہوتنیار آدمی نخا - اس نے تاڑ لیا کہ بہ تمسافر اس تصویر کو دبکھ کر گئم شم ہے ۔اب بو اُس نے مُلکم نشاہ کی شکل عورسے دبھی تو اس تصویر ہیں اور مُلکم نشاہ کھے بہرے میں بال برابر کا فرق مذیایا - اس کے برابر میں حقام کی وُكان تفي - فورا اس كم ياس كيا اوركها: " ببلدی سے فولاد زنگی کوتوال کو مبا کر إطّلاع وسے کہ وہی شخص آیا ہے جس نے کینان فرنگی کو ماما تھا۔ اگرہم اس سیمف کو گرفتار کروا دیں تو باوشاہ مالا مال کر دسے

حجّام نے ابنا کام دھندا جبور ااور فولاد زفتی کو خبر وبیت دوارا - فولاد نے اسی وقت پیادے روانہ کیے کہ جا كر اس نوجوان كو بجر لاد - مير خود مجى سيجي اليجيم أيا-جب فولاد کے سیاہی خام کے نزدیک کے اور خامی فے کھوڑوں کی مالیوں کی آواز شنی تو علم ثناہ سے کہا: " إس شهر كا كوتوال كشت بر ركلاب - إدهر بي سانا سے شاید نہانے کا اداوہ سے یہ عکم فناہ اور ہراسی اس دوران بیں نہا دھو کر فارع ہو ٹیکٹے تھے اور آب کیاہے يهن رہے تھے ۔ بول ہی وُہ اينے ہفار وغرو لگا مر حام سے باہر آئے ، فولا و زمگی کے پہادوں سے سامنا مُوا أيخول في وولول كو كھير ليا اور كما: " بجلو ہمارے ساتھ ۔ عمصیں کوٹوال کہلاتا ہے یہ عَلَم ثناه نے ایک پیادے کے تنظر رسید کیا اور کہا "كيا بكنا ليا ميرے سامنے سے دُور ہو۔ كيا بيں كونوال کا نوکر ہوں کہ اُس کے ملانے بر حاضر ہو حافل ۔ بہادوں نے تلواریں مکال لیں اور کہا " ہم نے تجھے پہچان ہیا ہے۔ تونے کینان فرنگی کو مارا شفاء اب تیری موت نے تھے بہاں مجھا ہے " تنب لہراسی نے عکم ثناہ کی طرف دیکھا اور کہا" بہلیے

بیلی آفت آئی۔ اب راس سے نیلنے " عَلَم شاہ نے تلوار بھال کر نشا شروع کیا۔ ستر پادے بلاک کیے۔ تفریباً اِنت ہی ادمیوں کو ہراسی نے مارا ۔ شہر میں عُل میج گیا اور الیسی مجلکٹ یکٹی کہ آنا فافا بازار نمالی اور گلی کوییے ویران ہو گئے ۔ لوگ ایسے اپنے گھروں ين ما يجليه اور وروازے بند كر اليه -إن يبنيا ولاد زنگي سمي أن يبنيا- ديكها كر بيادون کی لاشیں بازار میں تجھری بیری ہیں۔ وہ وہاں سے سربہ یاؤں رکھ کر بھاگا اور شہر کے حاکم ضمیران شاہ کو سب حالات کی خبر دی مفیران فناہ کیے ول بید علم شاہ اور براسب کی ہیست طاری بڑئی گرستھل کر بولا 'اے فولاد زیگی ، جس طرح مجی ممکن ہو ۔ اِن دونوں آدمبوں کو ہاہے فولاد زمگی ہے بیارہ کیا کرتا ۔ جنگ کرتا تو بھان کا خطرہ نفا۔ آخر ہاتھ باندھ کر عکم شاہ کے سامیے آبا اور کھنے لگا '' معنور' ہمارے ماکم ضمبران شاہ نے آب کو باد رکمیا ہے اگر ممناسب سمجیں تو کشریب ہے جلین ۔' عَلَم نتاه نے ممکرا کر کہا ، اجھا ، ہم متھارے ساتھ سطية بين -"

یہ کر دونوں کھوڑوں ہے سوار بھوٹے اور فولاد آرگ آگے لگے چلا - اس طرح صمیران شاہ کے دربار میں آئے ديما كر برا عالى شان دربار ب - بيش قيمت قالين ع بیں اور اور کی محصت بر سونے جاندی کے جار فانوس کھے بڑوے ہیں ۔ بھا بجا سبنی علام مبرا دسے رہے ہیں مسیلا ناہ کے دائیں بائیں جار سو کراں ردیل بیلوانوں کی کرسیال عَلَمُ نَنَاه ہے توفی سے درباریں آبا احد ضمیران شاہ کو سلام کیے بغیر کہا "کیا بات ہے ؟ ہمیں کیول ملوایا ہے ہم كوئى جيد البطك يا خاكو تو سيس جو است أدميوں ہماری گرفتاری کے لیے بھیجا گیا تھا۔" ضمیران شاہ کا چرہ عصے سے شرح ہو گیا۔ للکارکر ا بینے آدمیوں سے کہا کہ کیڑو اِن دونوں کو - مُلَمَ شاہ اور ہراسی نے تلواریں کھینیوں اور مجوکے شیری کی طرح و شمن بر ٹوٹ بڑے ۔ آنا فاتا دربار میں خوک کی نتری سے بھی ۔ سینکڑوں ادمی کاٹ کر وال جسیے ۔ اب علم شاہ ا لراسب کے سامنے کیسی کو کنے کا حصد مہیں ہوتا تھا سب قور کھرے ملا رہے تھے ۔ نگو صمیران شاہ کی كيفيت تحفى كرخوف سے مخرى كانب راع تھا اور مجا WWW.PAKSOCIETY.

کی کوئی راہ منہیں شوجھتی تھی ۔ عَلَمَ شاہ قدم بڑھا کر تخت کے قریب بہنچا اور ضمیران شاہ برحملہ کیا ۔ اُس نے دیکھا کہ اب جان بیجنے کی کوئی صورت دیکھائی نہیں دبیتی تو حجیت ہاتھ باندھ کر کھنے لگا:

و بين امان طلب كريًا بمُون اور عُلَامي كا حلقة حروان بين

وَّالْمَا عَبُول -"

نب مکم شاہ نے کسے امان دی ۔ ضمیران شاہ کا ہر بیں دین ابراہیمی ہے ایا گر اندر ہی اندر بی اندر کئی دوز کئی شاہ اور ہراسب سے بلے لینے کی ذکر بیں نفا کئی دوز کے بعد اُس نے اِن دونوں کی اپنے محل بیں دعوت کی اور کھانے بیں دوائے ہے ہوشی بلا دی ۔ عکم شاہ اور ہراسپ کھانا کھاتے ہی ہوش ہوشی بلا دی ۔ عکم شاہ اور ہراسپ کھانا کھاتے ہی ہے ہوش ہوئے ۔ ضمیران شاہ نے اُسی وقت بولادی موقعی بیا کہ اِن دونوں کے اُنتھوں اور بیروں میں نولادی موقعی اور بیرول میں نولادی موقعی موقعی اور بیرول میں نولادی موقعی نولودی نولودی موقعی نولودی موقعی نولودی موقعی نولودی موقعی نولودی نولودی موقعی نولودی نولودی

دو روز نک ہے ہوین بڑے رہنے کے بعد عکم شاہ اور امراسپ نے انتجبس کھولیں تو اجینے آپ کو اِس حال بیں بابا ۔ سمجھ گئے کہ ضمبران ثناہ نے مگاری سے کام بیا ہے ۔ ببسرے روز انفیس قید نمانے سے بھال کر ضمیران شاہ کے سامنے کے بیایا گیا - اُس نے دیکھتے ہی قہفہ لگایا ال

" اب بوبو ، كبيا سكوك متحاري ساتھ كرول ؟ " دونوں نے کچھ جواب نے دیا۔ تنب صمیران شناہ نے محکم دیا کہ اِن کو ابھی ختل کرو ۔ تھم یانے ہی صبیتی میلاد ، نتیر كى كھال كيندھے ہيہ ڈالے اور دو من ونرنی گلہاڑا ليے آ یہلے رہت کا ایک چیوترا بنایا گیا جس پر ان دونوں کا بنظایا گیا۔ بھر ان کی گردنوں بر کالی رونستائی سے نشان لگائے تناکہ تکلماڑا اُسی جگه بیڑے - اِس کام سے فاری كر جلّاد في عَلَم شاه اور براسب سے كها: "مرنے سے پیلے اپنی آخری نواہش بناؤ۔ اگر ہمارے امکان میں ہوگا تو بوری کمیں کے - تھاری موت کا ایک تحكم بو ميكا ب - ايجى دو محكم باقى بين " عَلَمُ شَاه نے بہنس تحریواب دیا "اے بہلاد ، لو ایا فرض اطاعمہ - ہماری نہ کوئی نوامیش سے نہ حاجت \_ اگر بروردگار کو زِندگی منظور سبے تو تونونیا کی کوئی طاقت ہمارا ال بھی ببکا نہبس کر سکتی اور اگر ہمارا وقت یورا ہو ٹیکا ہے تو اُسْرَی نواہن ہیں ہے کہ بدور دیگار ہم سے نُوش ہو ؟ ضمیران نناہ یہ گفتگو سُن را تھا ۔اس نے عکم شاہ طرف گھُور کر دیکھا اور کہا " لیں تو پھر سمجھ لو کر تھارا وقت ایورا ہو ہی گیا ہے۔ فلاوند زری من کی شان میں تم نے کتا خیاں کی بیں اور إن گتا نبوں کی سزا موت ہے ۔ یہ کہہ کر اُس نے جالاد کو اِنشارہ کیا کہ اِن کی گردیب کن سے میکنا کر وسے کہ اجاتک ایک مصاحب اکٹے کر ضمیران

شد کے یاس آیا اور جاتھ باندھ کر بولا:

م بھال بناہ ، ایک عرض میری تھی مٹن بھیے ۔ آپ خود مُخذَار عائم تهين بين -به شهر مرزُعن فرنگي کي سلطنت بين تنامِل بین اور آپ کو مرزُوق نے بیال کا اِنتظام سونیا ہے الیا نہ ہو کہ اِن تیبدہوں کے اُفنل سے مرزُون فرنگی اُرامن مو - سین ممکن ہے کہ کسی مصلحت سے ایمنیں زندہ رکھنا زياده ببندكريًا بو- إس بليه ابين فيصله يربير عور فرا

مصاحب کی یہ بات منمیان شاہ کے دل میں اند گئی مقولی ویر سویجنے کے بعد کھنے کیکا " بے ننگ تیرا متورہ م میں ہے۔ 'ناہم سرنیفق فرنگی کو اِن کی گرفتاری کی اِطْلَاع وین منروری سے سا

" بھال بناه ، اس تا بييز علام كى مائے ميں آپ نود ان قیدیوں سمیت مرزوق فرنگی کے پاس تشریف کے جائیں نو

زیادہ ممناہی ہوگا ۔ ووسرے مصابحی نے کہا -ضمیران نشاه کو بر رائے تھی لیند آئی -اُسی وقت سفر کی تیاری کی اور تیدیوں کو ساتھ کے مرزوق فریکی کے دربار میں حاضری وی - وہاں کچھے اور ہی گل کھلا ہوا تھا۔ معلُّوم ہُوا کر سیہ سالار آک گرد کی بیٹی سمین بانو دین اِبالیجی بر ایمان ہے آئی ہے اور قلعے کے حاکم انتصر کو بھی اُس نے اینے ساتھ رالا رہیا ہے - اس کے علاوہ زلزال نامی میلوں مجى دو لاكھ سوارول سميت سمينة بانو كے باس جلا كم ہے اور وہ مرزوق کا باعنی ہے۔ مرْدوق فرجگی نے برتام واقعات سمیران شاہ کو سائے اور آخر میں کہا "اب میں تیابہا محول کر کوئی شخص حاسے اور کسی طرح سمبینہ بانو کو بکڑ لائے اور اُس قلع بر مجی فولاد زیکی بھی ضمیران نناہ کے ساتھ آیا تھا اور درباب يبن حاضِرتها - وُه أَنْ كُر كُفُرًا مُوا الديك لكا - لا تضعير والا، اگر إَمِازنت ہو تو ہے تملام جائے اور سمین بانو مح گرفتار کرسے ؟" مرزوق فرنگی نے حیرت سے فولاد کو دیکھا اور ممکرا کم كها رم تُم كيا مروكي ؟ زلزال ببلوان كے باس دو لاكھ

سواروں کی طاقت ہے۔ اُس سے نٹر بھڑ کر فلعہ لیے لینا پیوں کا کھیل نہیں ہے ہے

" سفنور ، میں ایک اور ہی تدبیر کروں گا " فولاد نے کہا " میرے پاس عَلَم نناہ کومی کی خاص انگو بھی ہے ہو ہی نے نے بید ہونئی کے دوران بیں اس کی اُنگی سے آنار لی تھی۔ بین سوداگر کا بھیس بدل کر سیبۃ بانو کے قطعے بیں جاؤں گا اور اپنے صنگوفوں بیں دو دو بیابیوں کو بند کر دُول گا اور اپنے صنگوفوں بی دو دو بیابیوں کو بند کر دُول اور کا ۔ قطعے دار سے کھوں گا کہ بیں عَلَم نشاہ کا اُدی مُول اور بیر مال اُسی نے کھیجا ہے ۔ جب وُہ اِنشانی مائلیں گے تو بیر مال اُسی مائلیں گے تو بیر مال مال کی انگوٹی دِکھا دُول گا ۔ اِس ترکیب سے خطعے میں داخل ہو نے کا موقع بل جائے گا ۔ بیر سمین بانو بر میں داخل ہو کا موقع بل جائے گا ۔ بیر سمین بانو بر میں دائل بیک مشکل نہ ہوگا ۔ بیر سمین بانو بر بر قائد بانا کوئے گا ۔ بیر سمین بانو بر تائو بیا قائد بانا کوئے مشکل نہ ہوگا ۔"

الو بانا بھے سف تہ ہو گا۔ مرزُوق فرنگی یہ تدبیر من کر بھڑک گیا اور نولاد زنگی کو قلع امن بصار کی جانب جانبے کی اجازت وسے دی۔ جب فولاد زنگی اپنے سامان کے ساتھ فلعے کے نزدیک بہنچا تو انتعر کوتوال کو خبر ہُوئی ۔ وُہ نصیل پر ایا اور پُوجیا کو تو کون ہے ؟ کہاں سے آیا ہے ؟ فولاد زنگی نے کہا کہ علم شاہ وُم ی نے عُجے بھیجا ہے ۔ میرے باس اس کی انگونگی موجود ہے جو سمبنہ بانو کو دِکھاؤں گا۔ وُ قلعے کا دروازہ کھول

ناكه بين اندر حاوّل -الشعرف أسى وقنت سميين بانوكو إطَّلاع دى - يُوه عَلَم شاه اور براسب كى كم شُدًى سے سخت برایشان تخى -بُحُونهی اُسے معلُوم ہُوا کہ ایک تاجِر علم نشاہ کا بھیجا ہُوا ا یا ہے تو نوشی سے بھولی نہ سائی -اشعرے کہتے لگی -کہ اس تا ہر کو خلے کے اندر اکنے دورتب انسٹر سوچ ہی بر گیا ۔ سمینہ بانو نے جبرت سے کہا: "اے اشعر ، تو کس سوچ بیں گم ہے ؟" انندر نے جواب دیا " مجھے اِس تاجہ بر کجھ شک ہے وم عَلَم تَنَاه كَا أَدَى تَنِيل معلق بيوتا - فيدا سوجو تو إكر عَلَم شاه كو التُوسِي ديني ہي تھي تو وُه نهاسپ ڪي لاتھ کيول اُه بھوانا؟ " یہ بھی تو ممکن ہے کہ علم شاہ نے امراسی کو کہیں اور تھیجا ہو۔ سمینہ بالو نے کہا " فال ا بير بھي ممكن سے " اشتر نے كها -ا میر سوچ سوچ کر به حدیر بهالی که تایجرکا سامان تو تلعے کے اندر آنے دیا جائے مگر نؤک تاجر کو اندر وانیل ہونے کی اجازت نہ ہو۔ ٹیٹال میہ اشعرنے بہی بات فولاد زیگی سے کہی کہ مال بھیج وو لیکن خم قلعے میں مہیں آسکتے یوں جب علم شاہ میاں آیا تو تم بھی آجانا ۔

اشھر کی بیریات میں کر فولاد زنگی بیل بیں ہے حد بِينَابا مُكر ظاہرا طور بربنس كركين لگا" معلوم ہوناہے مجھ بر آب کو کوئی شک ہے ۔ نجیر، بیس زبادہ اصرار تهین کرتا - آب به صنگرون می منگوا ببیجیے - میرا فطعے میں اً نا کچھ ضروری مجھی سنیں ہے ۔ غرض تمام صندُون ایک ایک کر کھے قطعے میں مہنج گئے اِن میں سے ہر صندوق کے اندر دو دو سیاہی جھیے بٹوتے شخصے اور ان کو صرف اندر ہی سے کھوٹا اور بند تمہا جا سکتا تفا۔ انتصریف سب صندوق محل کے ایک کمرے میں رکھوا دیلے ۔ آدھی رات ہُوئی تو بہ صنگون کھلے ، اور مخضیار بند سیاہی باہر آ گئے - اٹھوں نے تلعے کے مُعافِظوں کو فورا فنن کر دیا اور بڑا دروازہ کھول دیا۔ فولاد زنگی پہلے سے منتظر تھا۔ فوراً کشکر جرّار ہے کر تعلیم میں گھس آیا اور خوب تناہی محاتی -اشعرنے تفوری وہر کک تمقایلہ کیا - مگر زخی ہو كرير كرفياً مي والور زنگي نه محل بين واين جو كرسميين بانو کو بھی گرفتار کیا اور اُسی کھے ایک سوار کو مرزُوق فرنگی کے یاس روانہ کیا "ماکہ فتح کی خبر سُنائے ۔ فلی آئین حصار پر نبعنہ جانے کے بعد نولاد زنگی

نے قلعہ قالب کا دُرخ رکیا۔ اُسے بالگل خبر نہ بھی کہ اشفاق سیجے دِل سے دِینِ اِبراہیں پر ایبان لا کر شاطان سعدکا فرمان برطار بن مجیکا ہے۔ قلعہ قبلاب کے نزدیک بہنچ کر فولاد نرنگی نے انشفش کو بیفام نہیجا کہ عکم شاہ اور اور اور سب شہر دیجائیہ میں اور اِس وقت ضمیران شاہ اُنھیں سے کر مرزوق وَرنگی کے باس پہنچ ہچکا خمیران شاہ اُنھیں سے کر مرزوق وَرنگی کے باس پہنچ ہچکا ہے۔ اب ممناسب یہ ہے کہ اُنوبی شلطان سعد کو لے کر مرزوق کے دربار میں حاضر ہو آنا کہ اِن قبداوں کی فیمن کو ایس کر مرزوق کے دربار میں حاضر ہو آنا کہ اِن قبداوں کی قبدت کا فیصلہ کر دیا جائے۔

انتقش نے یہ بینیام فوراً سعد کک مینیایا کہ مبلد کچھ انتظام کیجے درنہ فولاد ٹرنگی قلعے بین گفس نوٹے گا۔ آپ کے چیا عکم نناہ اور اراسپ بچوے جا ٹیکے ہیں اور فولاد نے قلعہ آئین جصاریسے سیبنہ بانو اور انتھر کونوال کو بھی گرفتار کیا ہے۔ شلطان سعد بہ ٹن کر طبش میں آیا ، اور تلوار کے قیصے بر فاتھ دکھ کر بولا:

" بیں ابھی جاتا ہوں اور سمیبہ بانو کو تعید سے مجھواتا ہوں - فولاد کی کیا مجال کر اُسے کوئی نفضان بہنچاہتے " افتقش نے سعد کو روکا اور کہا کہ موقع محل دہجہ کر کام بہجے - بیں کہی بہانے سے نولاد کو مالے ونیا ہوں کہ

WWW.PAKSOCIETY.COM

سور کو جُرج ببیش کروں گا ۔آپ آوھی دات کے وقت دیں ہزار سواروں کے ساتھ نولاد پر بلا بول دیجیے۔اس کی فوج نواب نواب کے ساتھ نولاد پر بلا بول دیجیے۔اس کی فوج نواب نواب نوگوش میں ہو گئی ۔ کھیرے مکٹری کی طرح کے جائے ۔

سعد کو ہے تدہر لیند آئی۔ اشفیش نے فولاد زنگی سے كلواياً كه آب دورس آئے ہیں۔ تھے ہوئے بول کے اِس سلیے دات کی دات کرام فرمائیے - حکیج سوبیسے ہی قبیری کو بغدمت بين حامِر كر دُول كما - فولاد مطبئن بو كيا - أوهي رات کے وقت سعد اپنی فوج سے کر تطعے سے باہر آیا۔ اور اس کے سیاہی مھوکے چینوں کی طرح فولا دیکے آدمیوں بر اوٹ پڑے اور ہزارہ اومیوں کو موت کے گھاف أنار دیا ۔ اِس مِنگاھے میں فولاد زیگی کی انکھ گھلی۔ ایسے خیرے سے باہر پکلا اور ایک سیابی سے فیجھا کہ یہ کیا ماجرا سے ۔ اُس نے جواب ویا کہ ایک نقاب ایش نے شب بھُن مارا ہے اور ہمارے آدمیوں کو ہے دریع قتل کر

یہ شنف ہی فولاد زنگی کا فون پانی ہُوا۔ اُسی وقت ہنتہ ار مسلم وقت ہنتہ ہندار بدل بر سیاسے اور سیاہ کھوڑے بہر سوار ہو کر مبدان بین کہا ۔ اِستے بین سلطان سعدنے نعرہ لگایا ۔ فولاد مبدان بین کہا ۔ اِستے بین سلطان سعدنے نعرہ لگایا ۔ فولاد

WWW.PAKSOCIETY.COM

نے یہ نعرہ ممنا اور اپنا گھوڑا دوڑاتا ہُوا سعدے سامنے کیا دیکھا کہ ایک نوعمر لاکا ہیرے پر نقاب ڈالے کھرتی سے تلوار جلا رہا ہے - فولاو کی نظروں کے سامنے اس کھیے نے دس آدمی قبل کر ڈالے۔ فولاد نے للیکار کر کہا ساو لاکے ، معلوم ہوتا ہے تیری موت نے سیجے بہال بھیجا ہے۔ ہوشیار ہو " ببركه كرفولاز نے لوري قوتت سے سعد برحملہ كيا۔ سعد نے گینڈے کی کھال سے بنی بٹوئی ڈھال پر بہ حملہ روكا اور سجواب بيس تلوار كا البيا المت ماما كه فولا و ربحي كهوي سمیت جارم کمٹڑے ہو کر زمین بر گرا۔ ٹولاو کے مرتبے ہی اس کے سیابہوں کے بل چھوٹ کھٹے اور اُنھوں نے ہنھیاں یکھینک ویدے ر

سعد نے انتھر کو توال اور اس کے ملازموں کو آزاد کرایا۔ وُہ سعد کے قدموں سے کیٹ کر کھنے لگا کہ اے شہزادے آفرین ہے مٹیھ بر ۔ کیسا کام دکھایا ہے ۔
سعد نے اشعر سے کہا " میری مانب سے سمینہ بانو کی خدمت بیں سلام عرض کرو اور کھو کہ میرے لائق کوئی بندہ تو تو فورًا تباشیے ۔ آب میری پھی ہیں "
بغدمت ہو تو فورًا تباشیے ۔ آب میری پھی ہیں "
اُدھر سمیں بانو ہے جاری ایک الگ فید خالف ہیں ہیں ا

رو رہی تنی ۔ آسے معلوم نہ نفاکہ فولاد زبگی ہلاک ہو تھکا ہے اسے معلوم کیا اور استے میں انشعر کونوال نے وہاں بہنج کر آسے سلام کیا اور ہتھکو این بٹیریاں کھولیں ۔ بچر کہا کہ علم شاہ کے بھینے شلطان سعدنے فولاد زبگی کو جہتم دسیر کیا ہے اور آب کو بہتت بہت سلام کہلوایا ہے ۔

سمینہ بید شن کر بہت نوش ہوئی اور کھنے ملی " سعد سے کہو کہ تم میرے ساھنے کیوں نہیں آتے ؟"
اشعر نے یہ پہنیام سعد کو دیا ۔ وُہ سمینہ بانو کے ساھنے آیا اور شکک کر اوب سے سلام رکیا ۔ سمینہ نے دُعانیں دیں اور بائیں لیں ۔ بھر سعد نے اشعر اور اشقش کے ساتھ اور بائیں لیں ۔ بھر سعد نے اشعر اور اشقش کے ساتھ سمینہ بانو کو قلور میگاب کی جانب روانہ رکیا اور کہہ دیا کہ سمینہ بانو کو قلور میں بین میں اب جھا عکم آپ شہزادی گوم باند کے باس رہیں ، بین اب جھا عکم شاہ کو میر بند کے باس رہیں ، بین اب جھا عکم شاہ کو میرانے جاتا ہوں ۔

وُوسرے بون اشفیق اوسے راستے سے توٹ ایا اور اشعر اکبیل سبینہ باند کو تلغہ قلاب کی طرف لیے گیا۔ سعد نے سبیلی ہو کر کہا '' اے اشفیق ٹو کبول والیس ایا ؟ ہم نے تو شخصے سمبینہ بانو کے ساتھ روانہ کہا تھا ؟'' ہم نے تو شخصے سمبینہ بانو کے ساتھ روانہ کہا تھا ؟'' ہم نے اشفیق نے سعد کے یا مخول کو بوسہ دیا اور انکھول بیں انتقاق کے سعد کے یا مخول کو بوسہ دیا اور انکھول بیں انتقاق کے سعد کے یا مخول کو بوسہ دیا اور انکھول بیں انتقاق کے انتہا تھا گیا گر

راست بھر آپ کا خیال ساتا رہا - اِس ملیے والیس جلا آیا میں آپ کے قدموں سے جُملا ہونا نہیں جا ہمنا - اِشعر کوتوال
نہابت ہوشیار اور بہاؤر آدمی ہے ۔ وُہ بخیروعافیت سینہ
بانو کو قلقہ فلاب بک بہنجا دے گا "

سعدیہ بات سن کرہ نوش ہُوا اور کھنے لگا '' اے
انسقش' میں تبری اِس محبّت کو دیکھ کرہ بہُت نوسش ہُوا
ہُوں - دفیق ایسے ہی ہُوا کرتھے ہیں ۔ اب ہیں چیا عُلم
نناہ کو مرزّون فرنگی کی نبد سے دیا کرانے جاتا ہُول ۔
تیرا مشورہ کمیا ہے ؟'

اشفق گری سوچ ہیں گم ہُوا - بھر ڈرک کرنے لگا اسے شہزادے ، مجھے ایک بات کا کھٹکا ہے جب سے گھرانا ہُول - عُلَم شاہ کو مرزوق اور ضمیران شاہ کی قبد سے آزاد کرانا اینا آسان نہیں ہے جننا آپ سمجے ہُوئے ہیں۔ آزاد کرانا اینا آسان نہیں ہیں اور چیتے چیتے برحفاظن کا اُن کے پاس لاکھول بیابی ہیں اور چیتے چیتے برحفاظن کا اِنظام ہے - اس کی مہندیں صورت یہ ہے کہ آپ قبدی ان کر میرے ساتھ میلیں - میرا حال ابھی تک مرزوق فرنگی اور ضمیران شاہ کو معلوم نہیں ہے - اُنھول نے فولاد زنگی اور ضمیران شاہ کو معلوم نہیں ہے - اُنھول نے فولاد زنگی کے فرید کر اُن کے فرید کر اُن کے باس بہنجوں - جب آپ ویاں بہنجیں گے نو جید روز کے باس بہنجوں - جب آپ ویاں بہنجیں گے نو جید روز

کے بلیے آپ کو قید خانے میں علم نتاہ اور ابراسی کے یاس رکھیں گے ۔ اِس طرح اُن سے طاقات ہو جائے گی ، أور ميم ايانك حمله كرك أزاد بو جانا مجه مشكل نه بوكا" سُلُطان سعدنے غورسے اشفش کی ہاتیں ممنیں - پھر گردن بلا کر کها او به سرگزند بلوگا که بین فیدی بن کمه مرزُون فرنگی کے سامنے جاؤں - میں بزور شمشیر عکم شاہ کو أزاد كراؤن كا - الرمرزون كے ياس لاكھول سياسى بين تو مُوَا كُرِينِ - الْتَنَاوَاللَّهِ وَهُ مِيرًا يَجْهُ لَهُ بِكَالُّهُ سَكِينِ سُكِيرٍ \* اشقین نے اتنے باندھ کر عرض کی "اے نہزادے، بے ننگ آیے بھاڈر اور جسی ہیں مگریاد رہے کہ سیاگری كے جھنٹيس فن بين - بيبا موقع ديكھ، وليا كرے - الكر مرزون کے ساہیوں نے آگے بھے کر آپ کو روکا اور اس انتا بین انتفول نے علکم نشاہ اور لہاسپ کو مار ڈوالا تو بھر کیا ہو گا ؟ میں نے مانا کہ آب مرزوق اور ضمیان شاہ کو تھی بلاک محمد دیں گئے لبکن علم شاہ کو جینا نہ پائیں شلطان سعد کو انتفن کی بانوں ہیں وزان محسوں بھوا جند کھے عور کیا ہے کہ بعد اشقی سے کہا " تھارا منورہ متاسب ہے۔الیہ ہی کرنا ماہیے ہے

نجناں ہے وُہ دونوں ون رات منزلیں طے تریا بُوسے شہرے نزویک پہنچے - اِس دوران بیں انتقال نے سعد کے انتخوں اور بیروں میں زمجیری فحال محمد قیدی بنا دیا نخا-شهرسے باہر ضمیران شاہ ایک عظیم انگر کے ساتھ ٹراؤ ڈالے بڑے نفا - بکابک کھے لوگ فولاد ریکی کی قاش کے ممکنے ہے کروہاں آئے اور خیر دی كر ايك يُرُ الرار نقاب وارف فولاد كے نظر بر نسب بخون مارا اور ہزاریج سیامہوں کو نتنی کر کھے فولاد کو سی موت کے گیاہ آبار دیا ۔ یہ اُس کی لاش ہے ۔ ضميران شاه برخوف طاري بهوا - بجبى بجلى انكهول 🛥 لائن كو تكين لكا - إن بين خبراً في كد التقن ملطان س كو كيد أنا ہے - صميران ثناه نے فورًا بيغام بھوايا ك قبیری کو جلد ہاری تورمت بیں حاضر کرو -شام کے وقت جب کہ ضمیران شاہ اپنے نجیے کے بامبر ٹھل ڈیج تھا ، اشفیق قیدی کو ملیے گیا - سعد نے اختراكبر التراكبركا نعو لكابا -ضميران ثناه سخنت ناراض بنوا اور کھنے لگا یہ کیا کہنا ہے ؟ افتفش نے جواب وہا " جہاں بناہ ' بہ جب سے نید مجواہے سروفت اے فروندكا نام بياكرتاب س

WWW.PAKSOCIETY.COM

" اے اشفیق انونے بھی اسے کچھ نہ سجھایا ؟" صمیران نناہ نے کہا۔

" سخٹور میری کمیا مجال ہو اسے کچھ سمجھاؤں۔ اُس نے مرزُوق فرنگی کے سامنے بھی بہی نصور لگایا اور فکداوند مرزُوق فرنگی کے سامنے بھی بہی نصور لگایا اور فکداوند زرّیں تن کو بھی بُرا بھلا کہا ۔"
درّیں تن کو بھی بُرا بھلا کہا ۔"
"اجھا ؟ کہا یہ ہمارے فہلاؤندسے بھی نہیں ڈرزا؟ ضمیان شاہ نے یُوچھا ۔

و جناب ، ڈرنا نو ایک طرف یہ اس پر لعنت بھیجنا

ضمیران نناہ عُقے سے تھر تھر کا بینے لگا۔ بیم انتقاق سے کہا " اجبا ہُوا نم اسے لے کر آج ہی بہاں ہ گئے۔ ہم فیصلہ کر نجے ہیں کہ کل شورج فیلنے سے بہلے ہی عُلَم شاہ اور اراسب دونوں کو ٹھکانے لگا دبا جائے۔ اب یہ قیدی بھی اُن کے ساتھ ہی مارا جائے گا دفول تی الحال اسے قیدی بھی آن کے ساتھ ہی مارا جائے گا وفول تیدی بیلے ساتھ ہی مارا جائے گا وفول تیدی بیلے ساتھ ہی مارا جائے گا وفول تیدی بیلے سے موجود ہیں دفول تیدی بیلے سے موجود ہیں ۔

اشفن سعد کو اس خصے میں سے گیا جب بین علم شاہ اور ہراسی قید نے - انسفن اور سعد کو دبکہ کردولوں قیدی خُوسٹی سے انجیل مربیدے مسعد سب واقعہ انسایا،

بھر اشفین نے سعد کی رہجیری کھول ویں اور جلا گیا، صبح کے وقت فید خانے کا واروغہ نصیحہ میں آیا تا ا قبدلوں کو قبتل گاہ میں لیے جائے ۔اُس مدلفییب کو کم معلوم تفاكر سعد كى زىجيرى كفلى بُوتى بين - جُونى و نصیے میں وانول بھوا ، سعدنے اچیل کر اس کی گردن تا بی اور اِس زور سے شینٹوا دبایا که اُس کا وم نیکل گیا۔ واروعنہ کا کام تمام کر کے سود نے اُس کی مبیب سے متفکر ہوں اور بٹریوں کے تالوں کی جابیاں مکالیں اور ایسے ساتھیوں کو آزاد کر دیا ۔ مجبر خیرے سے باہر امر جید سیامہوں کو مارا اور اکن کے سختیار چھین ملیے ۔ ان قددوں سے آزاد ہونے کی تعبر صبیران نشاہ تک بہنجی تو اُس کے ہوش اُڑ گئے - جلدی سے ایسے بیٹے سهاب كوبجيها كر كيم بندولست كرس رشهاب غيظ وعضب کی تصویر بن نمر آیا اور علم خاہ سے لکار نمر کہا: "اے قبری متبری انتی محراث کہ ایوں نکل سجا گے۔ ديكير كبيسا مزا جيكحاتا بمُول ٣٠ به كه كر تلوارس منكم نشاه برحمله كيا - علم نشاه كي بوش كا أس وقت كوئى تفكانا نه ندار ايك شهراب كيا، ہزار ا جاتے تب بھی اُس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔

عَلَمَ شَاہ نے وُحال پر وار روکا بھر آگے بڑھ کر سُہاب كى كردن بكر لى اور يُوں أوبر أنهايا جيسے عقاب سرت کے بیتے کو ایسے پنجوں میں ویا لیبا ہے اور اِس سے میلے کہ شہراب سینجل سکے ، عکم نشاہ نے اس زور سے اُس کو فضا میں پھینکا کہ شکے کی طرح اُڈ یَا بھوا اسمان کی بھانپ گیا رجیب والیس زمین ببر آیا تو عکم نشاہ نے تلوار كا بايخ مارا - شهراب ووللكؤيء بوكر يمرا -جاشوسوں نے شہراب کے مارے جانے کی خبر ضمیران شاہ کو دی ۔ بیلے کی موت سے اُٹس کی انکھول بیں تھان أنزايا - سوي سمج بخير ميدان جنگ بين كود بيا اور عَلَم شَناه کے تزدیکی آن کر بولا: " او رُومی ، ب تُو نے کیا غضیب کیا کہ میرے ہوال مرد یعظے کو مار ڈالا ؟ اب تو میرے ماتھ سے بھے کر کہال 2826 عَلَمَ ثِنَاهِ نِهِ مُسكرا كرجابِ دِياً ﴿ اِسے برنجنت ﴿ نُوخُود اپنی موت سے بیجنے کی کوٹینٹ کر " یہ کہ کر اُس نے ضمیران شاہ کو کھینے کر گھوڑے سے اً آرا اور سرسے اُوسیٰ اُکھا کر کئی چکٹر دیے ۔ ضمیران ثناہ کے نعلق سے نوکن کا فوارہ میاری بھوا -سمجھا کہ واقعی موت

آئی۔ گھبرا کر انان امان جیلانے لگا۔ علم شاہ نے اُسے

زبین بر انہستہ سے بٹنے ڈیا۔ بھیر کھنے لگا:

" نُو ایک بار بیلے بھی ایمان لا کر دغا کر محیکا ہے اور

اب بھبر امان امان ایکارتا ہے۔ جی تو نہیں جاہتا کہ سجھے

زندہ جھوڑوں گر یہ بھاما تاعدہ ہے کہ جو امان طلب کرے

اُسے امان دیں ۔

صمیران فناہ نے عکم فناہ کے قدم تھام کیے اور دو کر

کہا "اب البی خطا نہ ہوگی ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال آپ

کا ممفدر ہے ۔ آپ بید کوئی فقص فتح منہی یا سکتا اور آپ

کا دین بھی بری ہے ۔ آگر فدائے زریں ان سیجا ہوتا تو

میرے بیط شہاب کو زندہ کر دیتا ہے

غرض اِس مرتب عنگیران شاہ بیتے دِل سے کلمہ بڑے کر ورین اِبراہیں میں داخل بُوا ۔ کھتے ہیں کہ اُس روز صنیبران شاہ بیتے دِل سے کلمہ بڑے کہ دین اِبراہیں میں داخل بُوا ۔ کھتے ہیں کہ اُس روز صنیبران شاہ ایکلے دولاکھ سواروں کے ساتھ ایمان لایا تھا ۔ ایکلے رزی اُس نے عَلَم شاہ ، اراسب ، سعد اور اشقی کی دعوت کا اِنظام کیا ۔ جب سب لوگ کھانے پیلینے سے فارغ بُوئے نو اِدھر اُدھر کی بانیں ہونے لگیں ۔ علم شاہ نے کہا :
او اور اُدھر کی بانیں ہونے لگیں ۔ علم شاہ نے کہا :
او اب میرا اِداد ہے کہ مرزوق فرنگی کو جہتم رسید کرول اُس صفاور ، ایمی اِس ضمیران شاہ بید سن کر کھنے لگا سے صفاور ، ایمی اِس

#### 177

الع الله وقت مناسب بنين ہے - مردوق فريكي كى ور میں سامھ لاگھ تجریہ کار ساہی ہیں - آپ کتنوں کو قبل کمیں کے ؟ زیادہ سے نیادہ ہمن یا جار لاکھ تیل کر دیں گے۔ بهتریہ ہے کہ میہے ساتھ شہر ریجانیہ کو نوٹ علیے۔ زلزال كو ميلائيے - مكن سے اس دوران ميں امير حمزہ تھی بيال ا مائیں۔ المیسی صُورت میں مرزُوق فرنگی سے جنگ کا مزا آجائے گا۔" علم ثناہ نے تھوڑی دہر سوچنے کے بعد کہا " اس میں کوئی شک نہیں کہ تیری بات درست سے واقعی ہر كام سوج سمجه كر اور موقع ممل دبكي كر كرنا جا بي \_\_ مجھے لیتین ہے کہ امیر حمزہ مکتے سے والیس آتے ہی منک فریکتان کا کنٹے کریں گئے ۔" مجناں میر انھوں نے شہر ریجانیہ کی جانب کوچ کی تناریاں کیں ۔ تب شلطان سعد نے ہراسی سے کہا: "میری جانب سے جا علم شاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ میں بیندروز کے الیے قلعہ تقلاب میں ساتا ہموں - وہاں کھے لوگ ابھی کا فر ہیں - اکھیں دین ابراہیمی میں واحل كرك واليس ريحانبه أول كايه لہراسی نے یہ بات عکم شاہ سے کہی -اُس نے مُسکرا

کرکہا ذرا سعد کو مبلاؤ۔ اراسپ نے جاکر سعدسے کہاک چطبے آپ سے چھا آپ کو باو کرنے ہیں ۔ سعد نہایت سعادت مندی سے گرون جھکا سے علم شاہ کے ساھنے آیا۔ عکم شاہ نے کہا :

"کبوں بیٹا ، ٹم ہمارا ساتھ کس کیے چھوڑتے ہو ؟"
سعدتے جواب دیا " جھا جان ، فکدا جاننا ہے کہ جب
کی میرے جہم میں جان ہے ، آپ کے قدموں سے ہرگز بیدا نہ ٹوں گا - میں خان ہے تو جرف یہ عرض کیا نظا کہ آپ ایک ایک راب کے اندروز کے ایک ریانیہ تشریف ملیے جاتے ہیں ، میں ہمی چند روز کے ایسے تابی دیانیہ تشریف ملیے جاتے ہیں ، میں ہمی چند روز کے لیے تابی تابی فارش کی خدمت میں حاجز انگا کر آپ کی خدمت میں حاجز انگا کے آپ

" ایجیا بیٹا ماؤ ، مخصیں نکدا کے سپرد کیا ۔ غرص عکم فناہ ، ضمیران شاہ اور لہاسب تو شہر ریجانبہ کی جانب جیلے اور مبلطان سعد اور انشقش قلعنہ قلاب کی طرف مسیحے ۔

سلطان سعد شہزادی گوہر بندسے کہد گیا تھا کہ جس وفت سمینہ بالد آئیں تو تم ایمنیں سلام کرنا اور قلع کے وروازے یک استقبال کے لیے جانا - ایمنیں این مرزگ سمجھنا کیوں کر وہ میری جمی ہیں اور کبھی یہ خیال نہ کرنا

WWW.PAKSOCIETY.COM

کہ بیں شہزادی بھول اور وہ ایک سیہ ساللہ کی بیٹی ہیں۔ الشرادي كوبر بندنے سعد كى بايت ير توراعمل كيا -جب شنا که سمیمند با تو آئی بین ، وه خود وروازے کک گئی، استقبال کرکے لائی ، اپنی مند بر بھایا اور ندر پیش کی - اِنت پی مناکہ سلطان سعد آئے ہیں -شہزادی گوہر بند اور سمید: بانو سے سد خوش ہُوٹیں -سعد محل کے اندر آیا ۔ سمینہ بانو کو ٹھیک محد سلام کیا اور اوب سے بیٹا۔ سمیمنہ نے عکم ثناہ کا حال کو جھا سورنے تقصیل سے سب بیان کر دیا اور آخر میں کہا کہ اب وہ ضمیران نناہ اور لہاسپ کو ہے کرشہردیجانپ کی سانب کے بیں۔

سمیبتہ بانوکٹی دن بیکب نطعے ہیں رہی ' پھرسوں سے کہا '' اب مجھ کو رخصیت کرو ''

سعدنے نمہا '' میری داستے ہیں آپ بہیں دہیے یہ میگہ آپ کے قلعۂ آہن میصارسے زیادہ محفوظ

گرسمین نے سعد کی درخواست نہ مانی اور بہانے کی رخواست نہ مانی اور بہانے کی رضد کی رضد کی سعد ہے۔ آپ کی رضد کی استاریدے۔ آپ کی رضد کی انتھار اس سعدین بانو منخصست بھوئی ۔ انتھر اُس

180

کے ساتھ جلا ۔ سعد نے اُسے سمھایا کہ فدا ہوشادی سے جانا ۔ ڈشمنوں کی شردت کا ہر وقت اِمکان ہے ۔ اشعر کھنے لگا ، آپ نِکر نہ کہجیے ۔ بیں نے بھی کی سونیاں اِنسعر کھنے لگا ، آپ نِکر نہ کہجیے ۔ بیں نے بھی کی سونیاں اِنسان کھیلی ہیں ۔ کسی کی کیا ہجال ہے کہ میرے ساتھ شہیں کھیلی ہیں ۔ کسی کی کیا ہجال ہے کہ میرے ساتھ شرادت کرے ۔

# الاگرو اور مالاگرو

شلطان سعد کو قلعرُ تھاپ ہیں چند دِن آدام ممینے ویجے اور ذرا مرزوق فرنگی کی خبر رکیجیے کہ جب اس نے ضمیران شاہ کے دین ابراہیمی میں واضل ہوتے کی خبر سنى تو أس بركيا بينى - بياسوسول في أس ايك ايك بات تفصيل سے بنائی - مردُون فرنگی کا خُون کھولنے لگا۔ اسی وفنت مالا گرو کو تحکم بھیجا کہ کو نشہر دہجانیہ بہے حملہ كر اور عَلَم ثناه ، ضميران شأه اور براسب كي گردنبي أنار كرميرے سامنے بيش كر- بيم الا كرد كو تحكم ديا كه تو تلعيرُ تَخْلَابِ بِر وصاوا بول أور تسعد كو گرفتار لمركے لا-التاككرو اور مالا كرد زبردست بهلوان شخص اور بيرشكار جنگیں ہجیت شکھے نتھے ۔ دُنیا تھر میں ان دونوں تھائیوں کی دھاک بیجی نہوئی تھی ۔ جب مالا گرد ایک عظیم کشکر سے کر نہر ریجانبہ کے قریب بہنچا تو عکم نشاہ کو ایس

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

کی آمد کا بیتا جبلا - صمیران شاہ کسی قدر خوف زوہ تھا اس نے علم شاہ سے کہا :

" محفنور کی مالا گرو میلوان برا فنه زور اورجی دار ہے ۔ ملک و فرنگان بی اس بھیا بہلوان کوئی اور منہیں ہے - اس کا معانی الا محمد بہلوان میمی الساتہیں ہے ۔ اگر اِجازات ہو تو تعلعے کے دروان ہے بند کر لیں " بعكم نشاه ببرنش كرسخت برسم عجوا اور كها يسخيروار ا اب کیمی ایسا کلمہ زبان سے نہ زکالنا - بو قوم فلعہ بنگ ہو کمہ لڑتی ہے وہ کیمی وشمن بر فتح مہیں یا سکتی۔ مدان انہی کے واتھ رہتا ہے ہو میدان بیں بکل کمہ مرنا مارنا جانتے ہیں۔ فرا جنگ کی تیاری کی جائے۔ اور خبردار فیلیے کا کوئی وروازہ ہرگز بند نہ ہو ۔ اسی وفت زلزال کو خط لکھا کہ بہت جلدیہاں پہنچے مالًا حُرُد بيهوان المست أياب رجب فاصد عَلَم ثناه كا بیر نامہ کے کمر زفرال کے دربار میں بہنجا تو ہو ایسے مُصاحبوں سے کہہ رہے تھا کہ یارو ، علم شاہ کی بھی کھے خیر خبرے کہ تنیں ؟ انتے بین قاصد نے علم شاہ کا خط بیش کیا ۔ زلزال نے اُٹھ کر تعظیم دی اور خط کو أيجول سے لگایا ، بچرا اور بیرجا - اُسی اوفت محکم دیا کہ

لشکر نیّار ہو اور شہر ریجانب کی طرف کونے کرے ۔ إدهر بيار روز تك مالا كرد اور عَلَم ثناه كى فوجيس لرَّا فِي كِي الْيَارِبِالِ كُرِيْقِ ربيس - يا يخويس روز سورين شكلت سي مالا گرد نے طبل جنگ بحایا۔ علم ثناہ نے بھی طبل بجلنے كالحكم ديا - دونوں نوجيں صفيں باندھ كر ممفليك كے ليے آھنے سامنے آگئیں - مالا گرد فرنگی گھوڑے بر سوار ہو كر وُصوم وهام سے ميدان بين آيا اور گھو دوڑ كے كمالات وکھانے لگا ۔ جس ہر دوست مخشن سب نے واہ واکی ۔ جب نوُب لیسینے میں تر ہو گیا اور گھوڑا مجی نھکا تب وه "رکا اور ضمیران شاه سے کسے لگا: الله الله صمیران نشأه الو نو نے پہلے ایسے آفا مرروق فرنگی سے نک حوامی کی اور اب میرا سامنا کرتا ہے۔ خیر ، جن بر تیرا بھروسا ہو اُس کو میرے مقابلے بی بھیج " یہ تنا نخا کہ عکم نناہ نے ایسے گھوڑے کو ایرانگائی اور مالا گرد کے قربیب کان کرٹرکا اور اُسے سلام کیا۔ مالا گرونے حیرت سے کہا : " تُولِي مِي سلام كيول ركبا ؟" " إس مليه كرسم توگول كا قاعدہ يبى بيت كر وُسمن كو میں سلام کرنے ہیں بہل کرتے ہیں "

" اے مالا گرد او تو ہے کس ہوا ہیں ؟ بیں اپنی جان بخشی نہیں جائن موں ، بلکہ بیں نے سطی اپنا مزرگ سمحط اور چیبا بخسرجان کرسلام کیا ہے ۔" عَلَم شَاه کی بات بالکل صحیح تفی کیوں کہ اس کی بیوی سمدینہ بانو مالا گرد کے سکے بھاتی کلا گرد کی بیٹی بختی -عَلَمَ شَاه کے ممٹرسے یہ کلمہ سُن کمہ مالا گرو کے تلوول میں اگ لگی تو کھویٹری تک گئی ۔ غضب میں آکر نیزے سے حملہ کیا ۔ عکم ثناہ نے اطبینان سے اپنے نیزے پر روکا ۔ اب دونوں میں نیزہ بازی ہونے مگی - یہال شک کہ دونوں کے نیزوں کی جبک وار اتباں بالگل مے کار مو كَتُبُن أور نيزے ورميان بين سے تُوت گئے - نب أكفول نے نیزے تھنکے اور تلواریں کھینے لیں ۔ مالا گرویے تلوار ماری ، علم نشاہ نے وار خالی وسے کم حله كيا - مالا كرونے ابنى دُھال يى حيرو حيكيا لِيا - مكر تلوار سپر ہمہ بیری اور اُس کے دو مکڑے ہوئے ۔ اب عَلَم شَاه کی "لوار مالا گروکے انہی خود بیہ بہنجی اکسے مجی

کاٹا اور بیشانی کو زخمی کرتی ہوئی رکل گئی۔ مالا گرد نے ا پہا نوُن بھت ویکھا ٹو اِس فِتدت سے حملہ کیا کہ عَلَم شاہ سنبعل نه سکا اور عین اسی وقت مالا گرد کی "کوار اس کے کندھے میں انر گئی - کندھے سے خوکن کا قوارہ مبند بُوا اور عُلَم شاہ بیہ عنتی طاری ہونے لگی ۔ مالا گرو کی سالت کھی ابتریقی اور وہ تلوار اُٹھاتے کے قابل نہ تحا - إوهر عَلَم شاہ كا كھوڑا أسے كے كر ميدان سے بكل اگیا - مگر ماکا گرد نے ہمتت کر کے گھوڑے کے بیچے ایٹا كُورًا قوالاً - يه وبكيم كر لهاسب كي أنكفول مين تُوكن أنت آیا - وہ نعرہ مار کر مالا گرد کو دوکتے کے لیے لیکا ضمیران شاہ نے ول میں خیال رکیا ایسا نہ ہو کہ مالا گرو کے اتھ سے ہواسب مارا جائے ۔ پھر بین علم نشاہ کو کیا مُنه دِکھاؤل گا - اِس کیے کہ سبب عکم شا۔ زخمی ہوا تو لراسب کی کیا حقیقت ہے۔ مجينال سيه ضميران نثاه مجى البيط وست سميت مالا كرد كى فوج بر أن يرًا اوربيے دريغ تلوار بيليے مگی - پلک جھیکتے ہیں دونوں طرف کے ہزار یا سیاہی گا جر مولی کی طرح کٹ گئے۔ نتام ہوئی توصمیران شاہ نے والیسی کا طبل بجوایا - دونول کشکر ایسے ایسے مقام بر وائیں کسے WWW.PAKSOCIETY.COM

جب جنگ بند بھوئی تو ہراسب اور صبران شاہ کو تلکم شاہ کی فکر ہوئی - اوھر اُدھر تلاش کیا مگر کہیں نہ ملا - بین روز بک میبلول کوسول وور ڈھونڈا طبین فکرا جانے علم شاہ کوشوں کو زیبن مگل گئی یا اسمان کھا گیا -

چوستھے روز مالا گرونے بچرطبل جنگ بجوا یا۔ ضمبران شاہ کو نصبر ہُوئی ۔ اُس نے ہراسپ سے کہا کہ دانت کوپکل جاو ، تعلیہ بند ہو کر نٹرو۔

ہواسب نے بہ بات نہ مانی اور کھنے لگا ساتھ بیں نود میں نود کھنے لگا ساتھ بیں نود مالا گرد سے ممقابلہ کر کے دیکھوں گا۔ اُس کے بعد مخصیں اِختیار ہے جو جاہے کمنا ۔"

غرض لہراسپ میدال بیں آیا ۔ مالا گرد بیلے ہی سے موجُود نفا اور مقابلے کے سابعے بہاوان طلب مرد رہا نفا۔ مدائسہ نے اس کے سامنے بہنچ کر کہا :

مراہے مالا گرد ، زبادہ بڑمن کا نک ۔ لا جوجربہ رکھنا میسے ، کسے آزما ۔ بعد میں نہ کہیو کہ حسرت دِل میں رہ مراہ

مالا گرد نے قہر آئود نظروں سے ہراسپ کو گھورا اور بولا '' اُس بن نو میرے کا تھ سے بچے گیا ۔ اگر وُہ نمک حوام ضمیرانِ شاہ تیری مدد کو نہ آنا تو اب یک تیری

WWW.PAKSOCIETY.COM

ہ بیاں بھی گل مجگی ہوتیں ۔ خیر اُج نیری عمر کا پیمانہ لبریہ ہوجائے گیا ۔"

یہ کہ کر مالا گرو نے وانت پینے آور لہاسیہ بعر تلوار ماری - اس نے قصال آگے کرکے ابید کو بجانا جام مگر مالا گرد جیسے توی پیلوان کا وار یہ وصال کیا روک سکتی تخی ، صاف کٹ گئی اور دو اُنگل گرا زخم لہراسیب کی پیٹائی بر آبا -ضمیران شاہ نے دیکھا سمہ لهاسب نجى زخى بگوا تو اين فوج كو حملہ كر ديبے كا إنتاره ركبا - أوحر سے مالا گرد كى فوج بھى آگئى اور تلوار حیلت لگی - یکا یک صمیران شاه کی فوج میں شکست کے آثار وکھائی دیسے لگے اور قریب تھا کہ ساہی ہتھیار جھوڑ کمہ بھالیں کہ مشرق کی جانب سے ایک عظیم نشکر أَنَا نَظْرَآيا -جب كُرد كَا يروه جاك بُوا نو ديكِها كه زلزال کن پینجاسے۔

زازال کی فوج نے آتے ہی تونشن کو تلواروں کی باڑھ پر رکھ رایا اور بشدت سے حملہ کرکے ماڈا گرو کی فوج کے خوم کی فوج کے خدم کی فوج کے تقدم کی فوج کو جیچے دھکیلا ۔ ضمیران شاہ کی فوج کے قدم مجبی جم گئے اور شام میک بار جیبت کا فیصلہ ہوئے ہوئے بین جم گئے اور شام میک بار جیبت کا فیصلہ ہوگئے ۔ دونوں کشکر بینر الموائی نختم ہو گئی ۔ دالیسی کا طبل بجا۔ دونوں کشکر

ميدان سے پھرے - اپنے اپنے فيموں بن آئے -ضمیران شاہ نے بارگاہ بیں ممکر براسب کے تم دھلوئے بجر طبیب نے المنکے وید - اس کے بعد زنزال سے مشورہ كيا كراب كياكرنا جانبير. تنزاده علم شاه مالا كرد كم الحول زخى مُوا اور اس کا گھوٹرا نہ جانبے کہاں نکل گیا۔کہیں بنا منیں لگا اور اب لراسب مجی زخمی سے - لذا جب "کمپ علم ثناہ والیں نہ کہنے ، اس وقت یک مالا گرو سے قلعہ ابند ہو کر الٹانا جاہیے -زالزال ببرشن كر كينے لگا " كل بيں مالا كرو سے مُقابِلِم كر تُول - إس كم بعد تمكين إختيار ہے جو جي بھاہے کرنا ۔ صمیران شاہ نے کسے سمھایا کر ایسا خیال بل بین نہ

ضیران شاہ نے اُسے سمجھابا کہ ایسا خیال بل بیں سے
الو۔ اگر فکا نخاستہ تم بھی زخمی ہوگئے تو ہیں تنہا فکھ ببلہ
ہوکر بھی مالا گرد سے اللہ نہ سکول گا۔ معلوم ہوتا ہے
اج کل ہمارا تنارہ گردش ہیں ہے ۔ آخر زلال 'ضمبران فناہ کی بات مانے ہر مجبور مُوا اور فلٹے ہیں آبا۔

تناہ کی بات مانے بر مجبور مُوا اور فلٹے ہیں آبا۔

یہ فہر مُبع کو کاللہ گرد تک پہنچی۔ وُہ ہنس کرکھنے لگا

پہنچے بروا نہیں ہے ۔ آفر بجرے کی بال کب تک خیر
منائے گی۔ کہی رز کہی تو مجھری کے بنتی آئے گی۔ اس

WWW.PAKSOCIETY.COM

کے بعد اُس نے فلعے کا مُحاصرہ کر اِیا اور سرواروں سے
کہا کہ تبیسہ رے روز قلعے پر قبضہ کر اُوں گا۔ سرواروں نے
آپس میں کہا کہ مالا گرد ہو کہنا ہے ، وہی کرنا ہے ۔ بے ننگ
یہ قلعے پر قبضہ کر لے گا۔

یہ خبر ضمبران شاہ کو عُولی کہ مالا گرد ابسی بات سمہتا ہے تو فوف سے س کا ن جی نکل گیا - بھاگم بھاگ لہاسپ مے باس کیا اور سال حال بیان کیا - براسی نے کہا: " شَمَا كَوِ بِإِو كُرُو اور مالًا كُرُو كُو آئے دو۔ جب مالاگرد استے گا تنب ویکھا جائے گا۔ تم مجھ کو تلعے کے دروازے پر پٹھا دو۔ ہیں اس سے اچنے آئپ نبیف ٹول کا " غرض براسب نے صبران نناہ کی ہمتت بندھائی اور خود وروازے ہر آن بیٹا - سامہوں اور معرواروں کا حصلہ بڑھایا ۔ تیبسرے دوز صبح ہی صبح مالا گرونے زبروہست حملہ کیا اور بلغار کڑا ہُوا قلعے کے صدر دروازے تک آگیا۔ اس کے سیاہی میٹرصیاں لگا لگا کرتاہے کی فصیل میرچیصے کی کوشش کرنے لگے اور ٹوک گھسان کی جنگ مشروع بئوئی - ہراسپ بڑی بہاؤری سے نظ اور کوشمنوں کے چھتے مجھڑا ویہے - ضمیران شاہ اور رانزال بھی وائیں بائیں سانس ملیے بغیر تلوار بھلاً رہے تھے مگر مالا مرد کا دماؤ

ہر کمحہ بڑھنا ہی جلا جاتا تھا۔ یخایک مالا گرد نے صمیران شاہ کو دیکھا اور میکار کر کیا " او نک حرام ، خیر اسی میں سے کہ قلعے کا دروازہ کھول دے ، ورنہ تبری بوٹی بوٹی ایسے خنجرسے الگ كروں كا - كبول بے وقونی سے اسے ایسے اكرميوں كو تىل كرواتا ہے۔ مجھ سے ممقابلہ تیرے بس کی بات مہیں " به نسنت ہی ضمیران شاہ تھر تھر کا نیبے لگا۔ مالا گرد کی الیسی دہشت اُس کے دِل بیں بیٹی کہ ایسے ساتھیوں کو ہنفدار میصنک دبیت کا مشورہ دبا۔ اس بر دراسی نے ڈیٹ کر کھا: " اسے ضمیران ، ہوش کی دوا کر - مالا گرد کی کیا محال کہ تطلعے کے اندر قدم مجی رکھ سکے - جب بک ہماری حان

يس مان سے والسے اندر نہ آتے وہ گے "

# 

= distant

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہریوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المنهور مصنفین کی گنگ کی مکمل رینج الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی ہی ڈی ایف فائلز 💠 ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم كوالثي، نار مل كوالثي، كميرييدٌ كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱۔ ستروہ سریں احراب کو ویسٹ سائٹ کالنگ ویکر منتعارف کرائیپر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کیا الاگردنے فلے ریجانبہ پرقبقہ کر لیا ؟ بانگیبہ
بوش کی آبد ۔۔ کہ کوئ نفا ؟ علم ثناہ کدھرگیا ؟
امیر جمزہ کلک فرنگستان میں آتے ہیں۔ شہودہ فباد
شہرایہ پرکیا گئری ؟ مسلطان سعد کے کارناھے۔
اس سیسلے کی فریں کتاب
حادثو کا شہر
مساوے ہو ھیے

جوانالا مبر مرجی بستی الله بخش معلی والمخصیل جونی نهایع مظفر گڑھ میلے والہ تصیل جونی نهایع مظفر گڑھ